





Waris e Uloom e Alahazrat, Nabirah e Hujjat ul Islam, Janasheen e Mufti e Azam Hind, Jigar Gosha e Mufassir e Azam Hind, Shaikh ul Islam Wal Muslimeen, Qazi ul Quzzat, Taj ush Shariah Mufti

### Muhammad Akhtar Raza Khan

Qadiri Azhari Rahmatullahi Alihi

Or Khaanwada e Alahazrat k Deegar Ulama e Kiram Ki Tasneefat Or Hayaat o Khidmaat k Mutaluah k Liyae Visit Karen.

To discover about writings, services and relical life of the sacred heir of Imam Ahmed Raza, the grandson of Hujut-ul-Islam, the successor of Grand Mufti of India, his Holiness, Tajush-Shariah, Mufti

### Muhammd Akhter Raza Khan

Qadri Azhari Rahmatullahi Alihi the Chief Islamic Justice of India, and other Scholars and Imams of golden Razavi ancestry, visit

# www.muftiakhtarrazakhan.com















|      | ﴿ فِهرست مِضامِین ﴾                                                       | Ž                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| صخيم | اشارات مضامين                                                             | نبر <del>ث</del> ار                      |
| ٣٣   | شرف انتساب                                                                | 1                                        |
| ٣٣   | پغاممنانی (حضرت علامه محممنان رضاخان قادری بریلوی مدظله)                  | ۲                                        |
| ٣٦   | عرض سمنانی (حضرت موللینا محمر عمران رضاخان قادری بز کاتی سمنانی)          | ٣                                        |
| ۳۸   | جة الاسلام ايك مختفر تعارف ( دُاكْرُ محمر عبرالنعيم عزيزي بلرام يوري)     | ٣                                        |
| ۸٠   | تقريب (حضرت موللينا محرعزيز الرحمن صاحب مناني بريلوي)                     | ۵                                        |
| ۸۳   | تقديم المحموعبدالرحيم نشتر فاروق مركزي دارالا فتاء بريلي شريف             | ۲                                        |
| 1+4  | كتاب العقائل                                                              | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 |
|      | امام کے پاس بعد شسل کا فرہ مسلمان کرنے کیلئے لائی گئی امام نے کہاجعہ      | ۷                                        |
| 1•4  | کے بعد،اس کے لئے حکم شرع کیا ہے؟                                          |                                          |
|      | جتنی دراہے عسل کرایا بھرامام کے پاس لایا آئی در کااس کے ذمہ               | ٨                                        |
| I•۸  | "رصابيقاء الكفر" كاالزام -                                                |                                          |
| v e  | زید پر تو تھم مختلف نیہ ہے مگراس امام ومفت کے مفتی پر تھم میں کوئی اختلاف | 9                                        |
| I•A  | نہیں کہا کیے اہم کام کیلئے تو نماز بھی تو ڑنے کی اجازت ہے۔                |                                          |
|      | کا فرنے مسلمان سے کہا: مجھ راسلام پیش کر،اس نے کہا' فلال کے               | J٠                                       |
| 1+9  | ایاں جا'' تواس نے کفر کیا۔                                                |                                          |
|      | چورکا ہاتھ کا شاجائز ہے اگر چدایک ہی درہم ہوای طرح اس مخف کا              | И                                        |

### www.muftiakhtarrazakhan.com

| 沿      | ﴿ فَهُرِستُ مِضَامِينَ ﴾                                                  |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحنم  | ر اشارات مضامین                                                           | أنبرظ |
| 11+    | جس سے کا فرنے اسلام طلب کیا اور اس نے نہیں پیش کیا۔                       |       |
|        | كافرنے واعظ سے كہا: مجھ پراملام پیش كراس نے كہا"، مجلس ختم ہونے           | ır    |
| 111    | تك بيشاره 'تواس نے كفر كيا۔ ا                                             |       |
| 111    | کافرغیرجنبی اسلام لائے تو اس پڑنسل مندوب ہے واجب نہیں۔                    | 11"   |
|        | طالب اسلام کوکلمہ پڑھانے میں تا خیر کی تو تا خیر کا گناہ الگ اور اگروہ اس | 10"   |
| 110    | درمیان میں مرگیا تو بی گفرای کے المیہ اعمال میں لکھا جائے گا۔             |       |
| ווץ    | اگراس پیشل فرض قاتو نماز کے لئے ندکدا سلام لانے کے لئے؟                   | ۱۵    |
| 1      | علاء نے سولہ چزیں گنا ئیں جس کے بعد عسل متحب ہے                           | 14    |
| IIA    | ایک بیفبول اسلام بطہارت کے بعد عسل ہے۔                                    |       |
| 1      | تبول اسلام كے لئے بر گرعسل فران بيں بياس مفتى كے لئے شامت                 | 14    |
| 119    | ایمان دا ممال ہے۔                                                         |       |
| Ir•    | رساله "الصادم الرياني على اسراف القادياني"                                | IA    |
| 11.    | كياحفرت عيسى عليه والصلوة والسلام ذي حيات آسان پراففائ كيد؟               | 19    |
| IFY    | مقدمهُ اولَىٰ: گمراه فرقوں کی شناخت و پیچان وغیرہ۔                        | r.    |
| IFY    | قرآن ہر چیز کاروش بیان ہے۔                                                | ri    |
| l (ira | ملم والوں سے پوچھوں اگر تمہیں علم نہیں۔                                   |       |

| <u></u>     | ﴿فهرست مضامین﴾                                                                                           | 述       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحاتبر     | اشارات مضامین                                                                                            | نمبرثار |
| 11/2        | ہم پرتقلیدائمہ واجب اورائمہ پرتقلیدرسول آلندواجب ہے۔                                                     | rr      |
|             | الررسول الله قرآن كالفصيل ندفرمات توقرآن يوسي جمل ربتااوراكر                                             | rr      |
| 11/2        | ائر جدیث کی تشریح نیفر ماتے تو حدیث یونهی مجمل رہتی۔                                                     |         |
| IPA .       | الله قرآن ہے بہتیروں کو بدایت اور قرآن ہی ہے بہتیرں کو گراہ فرماتا ہے۔                                   | ro      |
|             | حضرت عمر كاقول كه "عقريب يجهلوگ ايسية كيس مح جوتم قرآن ك                                                 | YY      |
|             | کے متشابہات کے بارے میں جھگڑیں گئے تم انھیں حدیثوں سے بلڑوک                                              |         |
| IPA         | حديث والحقرآن كوخوب جانة بين "-                                                                          |         |
|             | امام سفیان ابن عیبینه کاقول که 'حدیث گمراه کردینے والی ہے سوا۔                                           | 12      |
| Irq         | ائمهُ مجتبدین کے "-                                                                                      |         |
| Irq 2       |                                                                                                          | ra      |
| BAN-AS D A  | تو جان لو که مراه بدوین اور مشرقر آن ہے۔                                                                 |         |
| 11-0        | م جوچزرسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                         | 9       |
| اه لو   ۱۳۳ | ا<br>۳ جب بدند ہب وگراہ تمہیں قرآن میں شبہ والیں تو تم حدیث کی پن                                        | .       |
|             | اوراگر حدیث میں این وآں کریں تو ائٹہ کا دامن بکڑو۔                                                       | 18      |
|             | ۳ مقدمهٔ نانیه بشلیم شده امور کاقسام کے بیان میں -<br>۳۱ ضروریات دین اور ضروریات ندہب اہلست کی تفصیلات - | , 18    |

|               | هرست مضامین                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمب        | أشارات مضامين                                                  | نمبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بھی ذرہ       | رعالم الغیب والشہارة ہے اس کے علم ہے کوئی                      | ٣٣ جو كيح كـ "الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| iro           | سكن ب كركى بات سے جابل مو" تو كافر بـ                          | پوشیده نبی <i>ن گرم</i> ٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| וריו          | أمع مے بھی شرعا ثابت ہوجاتا ہے۔                                | ۳۴ انبشرت وآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1PY .         | اہنے دعویٰ پردلیل دینامدعی کی ذمہداری ہے۔                      | ٣٥ مقدمهُ ثالثه:ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12            | مدعی کی خارج ازموضوع بحثوں کار دبلیغ۔                          | ٣٦ مقدمهُ رابعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آ وري کو      | بحسى ني كاانقال دُوباره دنيامين اس كى تشريف                    | ۳۷ مقدمهٔ خامسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 172           | -0                                                             | محال نبيس كرسكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والسلام       | ندمركر بحرد نياميل بلثه اورعزير ياارمياعليه الصلوة             | ٣٨ جب پرندور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بىلى علىيە 📗  | رس بعد دوبارہ دنیا میں تشری <u>ف</u> لائے تو حفرت <sup>ع</sup> | موت کے سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1179          | م بعدانقال دنیامی کیون نبین تشریف لا سکتے ؟_                   | الصلوة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ركابيان. ١٢٠٠ | ت المسل عليه الصلوة والسلام كي بارك المستله عليه               | ٣٩ تنبياول جفزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يَ گئے۔       | رت عيسى عليه الصلوة والسلام تقل كن محت بنسولي د_               | ۴۰ مسئلهٔ اولی جفنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سبب که        | لی: ہم نے لعنت کی میہودیوں پران کے بیہ کہنے کے                 | ۳۱ ارشادباری تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IMI           | این مریم الله کے رسول کونل کیا''۔                              | The second secon |
| ان ہے         | نرت عيسىٰ عليه الصلوٰة والسلام كا قرب قيامت آس                 | ٣٢ مسئلة ثانية: هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| K      | ﴿فهرست مضامین﴾                                                           |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحةنم | اشارات مضامين                                                            | ببرثار |
| ırr    | کرنااحادیث متواترہ ہے تابت ہے۔                                           |        |
| ١٣٣    | میلی حدیث نزول میسی علیدالسلام اورامامت مبدی کی الارت ـ                  | ښې     |
| ۳۳۱    | دوسری حدیث: موت عیسی تبل سارے اہل ایمان کا آن پرایمان لانا-              | ٣٣     |
| INN    | تيسرى حديث روميوں سے مسلمانوں كامقاتله اور مسلمانوں كى فتح۔              | ۳۵     |
| ìro    | زول عيسى عليه الصلوة والسلام اوراضي د كيه كرد جال كامش تمك بمجملنا-      | ٣٦     |
|        | چوهی <mark>حدیث: قیامت سے قبل دی نشانیوں مثل دھواں ،خروج یا جوج</mark> و | ٣2     |
| IMA    | ماجوج، دلبة الارض و د جال اورنز ول عيسى عليه السلام كاظهور ـ             |        |
|        | پانچویں صدیث: نزول عیسی علیہ السلام اور دنیامیں جالیس سال تک             | ۳۸     |
| ١٣٦    | آپ کی حکومت۔                                                             |        |
|        | چهنی حدیث: حضرت عیسیٰ علیه السلام کانزول اورامیرالمؤمنین امام            | ٣٩     |
| 162    | مبدى كان سے امامت كى درخواست كرنا۔                                       |        |
|        | ساتویں حدیث: حفزِرت عیسیٰ علیه السلام کا شام وعراق کے درمیان نزول        | ٥٠     |
| IM     | اورایک دن کاایک سال اور دوسرے دن کا ایک مهینہ تے برابر ہونا۔             |        |
|        | جب حفرت عیسیٰ علیه السلام سرا فعائیں گے موتی جھڑنے لگیں گے ،کسی          | ۵۱     |
| ١٣٩    | کافر کوآپ کن سانس کی خوشبونصیب نہیں ہوگی۔                                |        |
| 10+    | آ تصویں حدیث: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا د جال کوڈھونڈ کر قتل کرنا۔       | or     |

| صفحتم           | اشارات مضامین                                 | نبرثار                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| ام کے دنیا      | ففرت عيسى عليدالسلام كى دعا سے سوائے اسلا     | ۵۳ نویں صدیث:             |
| 10+             | اہب كااٹھاليا جانا۔                           | ے سارے ند                 |
| ے پر دجال       | حضرت عیسی علیه السلام کاشمرلد کے درواز۔       | ۵۴ دسوي صديث              |
| 101             |                                               | كونل كياجانا_             |
| قتدأ كرناء الما | یث حضرت عیسی علیه السلام کا امام مهدی کی ا    | ١٥٪ گيار موي مد           |
| وج دجال         | في: حفزت عيسىٰ عليه السلام كاتول كهُ' ميں خر  | ۵۲ بارموی مدین            |
| 107             | ن سے) از کرائے لل کروں گا۔                    | کے بعد (آسار              |
| ن محدی کی       | ف: حفرت عيسىٰ عليه السلام كابعد زول دير       | ۵۷ تیر بوی حدیث           |
| ior             | ک تبلیغ کرنا۔                                 | تقىد يق اوراس             |
| انااورا ب       | ہ :خروج د جال کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول فر    | ۵۸ چود ہو ی <u>ں حدیث</u> |
| 2 27 2          | محمدی کی تصدّ تی وتبلیغ اور حکومت وعدالت فر , | - 봤는 상이 그는 그를 모든 것이       |
| كا پېاژ يون     | ف: وجال تعین کے شر <u>ے تنگ آ</u> کراہل ایمان | ۵۹ پندر ہویں حدیر         |
| 100             |                                               | میں پناہ لینا۔            |
| كانزول ١٥٦      | : پہلے د جال کا خروج اس کے بعد حضرت عیسیٰ     | ۲۰ سولہویں حدیث           |
| فرمانات المما   | و ومش کے شرقی منار پر حضرت عیسیٰ کا نزال      | الا استر ہو تی جدیرہ      |

| 111             | اشارات مضامين                                                          | برثار            | 7   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| السحة تمير      | کررانام کروان علیا بیان                                                | بقرار ماضره      |     |
| 104             | کرسلام کرنااورحضور بیناکه<br>دروی الاستاری                             | الا انساد        | -   |
| عليهالسلام      | ث:عہدرسالت ﷺ کے دومردول کاحفرت عیسیٰ                                   | ٠٠٠ اليكون فلاير |     |
| 101             | ددجال سے قال میں شریک ہونا۔                                            | ا قارمانه پاناور | .   |
| <u>ن</u> اورآخر | ال امت كامحفوظ ربناجس كے اوّل حضور ﴿                                   | البيسوين حديث    |     |
| 10.9            | يەالىلام بىر-                                                          | حفرت عيسى عل     |     |
| والسلام         | ف: د جال ُلعین کوسوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ة                        | اليسوين حدير     | ۵   |
| 109             | ارسکار                                                                 | ك كوئي قل نبيل   | . , |
| 10,             | ف:ان گروہوں کا ناردوزخ سے محفوظ رہناایک و                              | بائيسوي حديمة    | 44  |
|                 | ے اور ایک وہ جومیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو۔                           | ہندے جادکر       |     |
| 109             | ي ابعد مزول عيني باذن اللي زمين وآسان كان                              | تيئيون مديية     | ٧٧  |
| عدرت            | جھان بھی داندا گائے۔<br>جھان بھی داندا گائے۔                           | ا موجانا كه يقرى |     |
| 14.             |                                                                        |                  | ۸r  |
| الرمانا         | . : حفزت عیسیٰ علیهالسلام کاایسےلوگوں میں نزوا                         | اجترامی برده     |     |
| Iri             | ن کے لوگوں میں سب ہے بہتر ہوں گے۔<br>دور عول میں                       | ابحد روح اروح ر  | ٧.  |
| 1 1.7           | حفرت عیسیٰ علیدالسلام کااس طور پرنز ول فر مانا ک<br>تی جھڑر ہے ہوں گے۔ | الپيسون عديث:    | ٠,  |

|                 | هرست مضامیر                                            |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| صفحة نمبر       | اشارات مضامين                                          | ببرثار         |
| . M             | وصيت فرمانا ب                                          | سلام کینے کی   |
| ادی کرنا پھر    | مديث: بعد نزول حضرت عيسىٰ عليه السلام كاش              | ا2 ستائيسويره  |
| IYF             | بعد دصال روضة انور ﷺ من دفن مونا۔                      | اولا دمونااور  |
|                 | مدیث: حفزت عمر کا ابن صیاد پر دج <mark>ال ہو</mark> نے |                |
| 147 _06,        | ق کی اجازت طلب کرنااور حضور ﷺ کامنع فر                 | حضور باللا     |
| يناا ورحضرت     | يث: ياجوج ماجوج كا دجله وفرات كوختك كرد                | ۲۳ انتيبوي حد  |
| ואר =           | لام كانصيس بلاك كرنا-                                  | عيسى عليهالسا  |
| ورآ خرحصرت      | ین:اس امت کوبشارت جس کے اوّل حضورا                     | ۲۸ تیسویں حد   |
| MO .            | ا امام مهدی بین -                                      | عيسني اوروسا   |
| ازیدهنار ۱۲۵    | ریث: حفزت عیسیٰ کا امام مبدی کی اقتراً میں نم          | ۵۷ اکتیسویں عد |
| واوريني فاطمه   | يث: حفرت امام مهدى كاعترت رسالت 🤻                      | ۲۷ بنیوی در    |
| OF1             | كا ثبوت_                                               | ے ہونے         |
| ) كا د جال تعين | مدیث: سب سے پہلے ستر ہزار یہودونصار کا                 | ۷۷ تینتیسویره  |
| PFI             | را_ ا                                                  | کی حمایت       |
| - IKININ        | مدیث:ابل خراسان کی خلافت کی مداومت                     | ۷۸ چۈتىيوس     |

|       | ﴿فهرست مضامین﴾                                                      | Ž.        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| صفحنب | اشارات مضامين                                                       | نمبرثار   |
|       | پینتیسوین حدیث جضور کی کااپنے روضهٔ انورکوحضرت ابو بکروعمراورعیسی   | 49        |
| ۸۲I   | علىيدالصلوة والسلام كامدفن بتانا-                                   |           |
|       | چستیوی حدیث: ایک لا که عورتو اور با کیس بزار مردون کا قبلهٔ اوّل    | ۸٠        |
| MA.   | "بيت المقدى" مين محصور مونا _                                       |           |
| 149   | سينتيسوي مديث: حفرت عيلى عليه السلام كاحفور الكاس كلام كرنا-        | ΛI        |
|       | ارتسوين مديث: حفرت عيلى عليه السلام كامت محديد الله كسب             | 1000 0000 |
| .149  | اواخر کے لوگوں میں ہونا۔                                            |           |
|       | انتاليسوي حديث: توريت ميس حفرت عيسي عليه السلام كاحضور على ك        | ۸۳        |
| 14.   | یاس دفن ہونا ندکور ہے۔                                              |           |
|       | عاليسوي حديث: حضور في العفرت عيسى عليه السلام كوسواري برج يا        | ۸۳        |
| 14.   | عمره کوجاتے ہوئے ملاحظ فرمانا۔                                      |           |
| 141   | ا كتاليسوين حديث: حضرت عيسى عليه السلام كاكوه افيق بريز ول فرمانا _ | ۸۵        |
|       | باليسوين حديث بعدزول عيسل نه كوئي بادشاه موگانه كوئي قاضي ومفتي،    | ۲۸        |
| 141   | سار بےلوگوں کا آپ ہی کی طرف رجوع کرنا۔                              |           |
| ٠     | تنتاليسوين حديث بعدزول حفرت عيسى عليه السلام سے لوگول كاامامت       | ٨٧        |
| 14    | كى فر مائش كرنااوران كاامت محديد كى فضيلت كا قرار كرنا .            |           |

| = \<br>    | ﴿فهرست مضامین﴾                                                          |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| اصفحه نمبر | . اشارات مضامین                                                         | بركار |
| 4          | ندکورہ وقائع کے بعد حضرت عیسلی کاوصال فرمانا اور مسلمانوں کا ان کی نماز | ۸۸,   |
| 124        | جنازه يردهنااور جميز وعفين كرنا-                                        |       |
| 140        | حضرت عیسی علیدالسلام کانزول قیامت کی نشانیوں میں ہے ہونا۔               | 19    |
|            | حفرت عیسی علیه السلام کے نزول سے بید جان لیا جائے گا کہ قیامت           | 9+    |
| 124        | آنے والی ہے۔                                                            |       |
| 144        | معليهُ فالشه: روح الله كي حيات كي بحث مين _                             | 91    |
| *          | ہریبودی حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام کی وفات ہے بل ان پر ایمانی        | 91    |
| 141        | لانے والا ہے۔                                                           |       |
| 149        | مصنف مدظله العالى كاشرح بخارى كى عبارت سے استدالا ل فرمانا۔             | 91    |
| IA+        | آية كريمه" متوفيك ودافعك"كآفيروتشرى-                                    | 91    |
| ۱۸۰        | حفرت عيسى عليه السلام كابغيرموت آسان كي طرف الحاليا جاناً               | 90    |
| IAT        | قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات یانا۔                    | 94    |
|            | امام بقرى كاقول كه "بركتابي موت عيسلي في قبل ان پرايمان الناف والا      | 94    |
| IAT        | ے دہ خدا کی متم زندہ ہیں'۔<br>م                                         |       |
|            | حفرت عيسى عليدالسلام كاليصحابي رسول مون كاثبوت جومحابه ميس              |       |
| ۱۸۴        | تمام کے بعد وصال فرمائیں ہے۔                                            |       |

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

|        | ﴿فهرست مضامین﴾                                                                                      |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحةبر | اشارات مضامين                                                                                       | نبرثار |
| IAY    | حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحالت بیداری آسان پراٹھا گئے نہ ان کا                                        |        |
|        | انقال ہوانہ سولی دیے گئے۔<br>حضرت ابو بکر کاروئے انور ﷺ وبوسد دینااورروتے ہوئے عرض کرنا کہ          | 1••    |
| IAZ    | ''الله حضور پر دوموتیں جع نیفر مائے گا''۔                                                           |        |
|        | تعبیددوم: حفزت عیسیٰ علیه السلام یبودیوں کے مکروفریب سے بچاکر                                       | 1•1    |
| IAA    | آسان پراٹھا گئے۔                                                                                    |        |
| 1/19   | پېلاافتراء حضورصلى الله تعالى عليه وسلم پر-                                                         | 1+1    |
| 1/19   | دوسرافتراء حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ٧-                                              | ۱۰۳    |
| 1/19   | تيسراا فتراءام بخاري رضي الله تعالى عنه پر-                                                         | 1+1    |
| 19+    | مرى كى كذب بيانى كا آشكار مونا-                                                                     | 1+0    |
| 190    | مرى كى زى جهالت اور صرت غلط فهميان-                                                                 | 1+4    |
| 194    | حرف "واؤ" ترتيب كوداجب نبيس كرتا-                                                                   | 1+4    |
| 199    |                                                                                                     | 1+1    |
| 100    |                                                                                                     | 1.9    |
| r•1    | ا توقی اسی علی اس کے ان میں ہی دارد ہے۔<br>"وفات" بمعنی خواب خود قرآن میں بھی دارد ہے۔              | 11.    |
| r. r-  | وفات کی واب وورا با میں مارور ہے۔<br>آیا کر یمہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے تین بشار تیں تھیں۔ | "      |

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

| 到(   | ﴿فهرست مضامین﴾                                                          | 出      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحة | ر اشارات مضامین                                                         | أنبرثا |
| r•0" | بعدر ول حفزت عيسي سارے عالم ميں صرف دين، دين محمدي موگا۔                | III"   |
| L    | مدى كا تول كه "جميل جوت حيات صرف قرآن سے جا يے" كمرعقا                  | ııir.  |
| r.0  | ے بےگانہ ہے۔                                                            |        |
| ,    | معبيسوم مدى كول "حصرت عيلى نى شريس كي سياالله الحيس خ                   | 110    |
| r.y  | اس منعب جلیلہ ہے معزول کردےگا" کی بخیددری۔                              |        |
|      | حضور ﷺ اقول كه' أگر حضرت عيسىٰ عليه السلام ميراز مانه پاتے تو ضرور      | 110    |
| r.∠  | میری اجاع کرتے"۔                                                        |        |
| r+9  | تمام انبیاء ورسل کے حضور ﷺ کے امتی ہونے کا ثبوت۔                        | . 114  |
|      | وہ مبارک وقت قریب ترہے جب حصرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما کر           | 114    |
| ri•  | تمام اہل بدعت کا قلع قبع فرما کیں گے۔                                   | 71 E   |
| PII  | تنبیہ جہارم: انسان کواللہ تعالی نے صفات ملکی وہیسی پر پیدافر مایا ہے۔   | ,IIA   |
| rim  | ا یسے بی وہ لوگ ہوں گے جود جال کی ا تباع اور اس کا ساتھ ویں گے۔         | 119    |
| rim  | قادیانی پیشوائے مدعی کے خیالات فاسدہ کارد بلیغ۔                         | 114    |
|      | تنبیہ پنہم: نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے مرادمماثل عیسیٰ کا نزول ہے ہا کچھ | ırı    |
| rio  | اور؟اس سلسلے میں دل نشیں بحث ؛                                          |        |
| riy  | سلمانوں کا بلیس تعین کی زبانی خروج د جال کی غلط خبرین کریلٹنا۔          | ırr    |

|        | ﴿فهرست مضامین﴾                                                        | P     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| سفحنبر | اشارات مضامین                                                         | برثار |
| rız    | مقارنات قلع بندمسلمانون كوآ وازآنا كه "هجراؤنبين فريادري آپينچا ب-    | 111   |
|        | واقعات عهدمبارک :صلیب توڑنے ہے روئے نامن بر سی بھی محتاج              | Irr   |
| ria    | كنهون تك كواقعات كأتفصيل ذكر - المناس                                 |       |
| 719    | مصنف کی جرح پر مدعی کی بولتی کا بند ہونا۔                             | Iro   |
| rrr    | كتاب الظهارة                                                          |       |
| rrm    | اشیاء میں اصل طہارت ہے۔                                               | IF.Y  |
| Ä      | جب تك برديا مين اسرف وغيره نجاست كي آميزش يقني طور برنابت نه          | 112   |
| rrr    | ہواس پر چکم رجما بالغیب ہوگا۔                                         |       |
|        | متاخرین ابل فتو کا کواصل ند بب سے عدول اور روایت اخری امام محمد کا    | IFA   |
| rrr    | تبول جائز نبين _                                                      |       |
| rrr    | ہارے یہاں پڑیا سے ریکے ہوئے کیڑوں پر نماز بلا کراہت جائز ہے۔          | 1rq   |
| rry .  | كتاب الصلوة باب الاذان والاقامة                                       |       |
| rrz    | اذان ثاني زمانة اقد س سلى الله تعالى عليه وسلم ميس كهال بهوتي تقيي؟ - | 11.   |
| rra    | کہیں منقول نہیں کے حضور ﷺنے اذان مجھی خارج متحددلوائی۔                | 111   |
| -      | خلفائے راشدین کےعہدمبارک میں بھی اذان خارج معجد فوق الباب             | rr !  |
| 79     | محاذي منطيب موتى تقى -                                                |       |

| 题      | ﴿فهرست مضامین                                                           |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةنم | اشارات مضامین                                                           | نمبرثار |
| rr.    | کتب میں فقہ میں اذ ان داخل مجد کوصراحة مکر و دیکھا ہے۔                  | 122     |
| 221    | نطبهٔ جعمثل اذان ذکر ہے حدود مجدمیں کیونکہ مجدمیں اذان کروہ ہے۔         | ١٣٣     |
|        | "بیسن یدی" کے معیٰ صرف اس قدر بین کدامام کے روبر وہواندریا باہری        | 100     |
|        | تخصیص اس منبوم نبیل لفظ دونول صورتوں پرصادق ہے اورسنت یمی               |         |
| rrr    | ہے کہ اذان باہر ہوتو وہی معنی مراد لئے جائیں گے جوسنت کے موافق ہو       |         |
| rrr    | ہم پر حکم شرع کی پیروی لازم ہے یا قدیم رسم ورواج کی؟                    | ١٣٢     |
| rrr    | جوبات خلاف سنت اور متصادم حکم شرع مود بی نی بات ہے۔                     | 12      |
|        | مکه معظمه میں اذان بر کنارہ مطاف ہوتی ہے کنزمانہ اقدی ﷺ میں معجد        | 'ITA    |
| rrr    | حرام مطاف ہی تک تھی۔                                                    |         |
| rrr    | اگرمگبر ہ قدیم ہے تو وہ مثل منارہ ہوا جواذان کے لئے مشتیٰ ہے۔           | 1179    |
| rra    | مؤذنول کے افعال ہمارے لئے ججت نہیں ہو سکتے۔                             | 100     |
| . ۲۳3  | مؤذ نین جوخطبہ کے وقت''رضی اللہ تعالیٰ عنہ'' کہتے ہیں با تفاق مکروہ ہے۔ | اما     |
|        | کیااحادیث مبارکہ میں سنت کوزندہ کرنے کا تھم ہے؟ اوراس کا زندہ           | ırr     |
| 1772   | کرنے والاستحق اجروثواب ہے؟                                              |         |
|        | حدیث پاک" جومیری کوئی سنت زنده کرے جے لوگوں نے چیوڑ دی ہو               |         |
|        | توجتے لوگ اس پڑمل کریں سب سے برابرا ہے تو اب ملے اوراس کے               |         |

|          | هرست مضامین                                                                                               | 7                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| صفحهر    | اشارات مضامین                                                                                             | نملبر <i>ش</i> ار |
| rrz      | ى كونى كى جھى نىدوا قع ہو''۔                                                                              |                   |
|          | لوچانیے ک <mark>ہ اپ اپ شہریا کم از کم اپنی اپ</mark> ی مساجد میں اس                                      | ۱۳۳۱ برسلمان      |
| rra      | ره کریں اور سوشہیدوں کا ثواب حاصل کریں۔                                                                   | ا منت کوز نا      |
|          | یت بانی مسجد نے حوض بنایا اگر چہ چھ مسجد میں ہوتو وہ اور اس                                               | ١٣٥ قبل مسجد      |
| rrq      | فارج مجد كے حكم ميں ہيں۔                                                                                  | كفيل              |
| 1        | رمیں منبر کے سامنے دیوار وغیر ہہونے کے سبب محاذ اے ممکن نہ<br>                                            | ۱۳۲ جنساج         |
| rma      | لکزی کامنبر بنا کر گوشته محرا <mark>ب می</mark> ں محاذی خطیب ومؤ ذن رکھیں                                 | ا جوتو و بال      |
| rmı ,    | بساحة الشخ العلامة لمفتى احمد الجزائرى مفتى مالكيه مدينة منور                                             | ا افتوى           |
| ا المباء | فضيلة الثيخ لمفق محمدتو فيق الايولي لحفى استادحرم نبوى شريف                                               | ١٢٨ فتوي          |
| ra.      | باب القرأة والجمعة "                                                                                      |                   |
| rsi      | ت ثائے البی پرختم ہوتو وسل بہتر ورنہ فصل اولیٰ ہے۔<br>- بنائے البی پرختم ہوتو وسل بہتر ورنہ فصل اولیٰ ہے۔ | ١٣٩ ارْقرار       |
| ror      | قرآن مجيد فرض كفاميه ب-                                                                                   | ا ١٤٠ استماڻ      |
| ļ-       | ب م كر بردهيں مح تورفض فرض اورترك واجب كے سع                                                              | ادا اجب           |
| tor      | بول گے۔<br>*                                                                                              | ا گذیگار          |
| m  _     | لی مشرو فیت کے وقت تلاوت ممنوع ہے پڑھنے والا گہن <i>ہ گار</i> ہوگا                                        | ا ١٦٢ اوگون       |

|                       | لرست مضامير                                                                                                | ه ومد                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| المنح نمبر            | اشارات مضامین                                                                                              | نمبرثار                   |
| רטר .                 | یبات میں جمعہ وعمیدین جائز نبیں۔                                                                           | شرط بسابداد               |
| ب دد                  | ہب ہے مدول ناجائز اورا تباع تول ارج 🔐                                                                      | ۱۵۴ مفتی کوایئے ند        |
| r33                   | روعیدین پڑھتے ہوں انھیں ندرو کا جائے 🖔                                                                     | ۱۵۵ عوام جبال جمع         |
| لدا گرعوام            | تت نماز جائز نبیں گر علائے کرام فرماتے ہیں                                                                 | ١٥٢ آ فآب نكلتے وا        |
| rat A                 | لعیں مُنع نه کیا جائے۔                                                                                     | ر ه <u>ے ہوں توا</u>      |
| r32                   | ب الوتروالنوافر                                                                                            | 0                         |
| ran S                 | ا پزهی تو جماعت و تر مین شریک نبین موسکتا 💄                                                                | The second of the         |
| ياتو ورتر ميس         | ۔<br>تول''جب امام کے ساتھ فرض نہ پڑھے ہوا                                                                  | ۱۵۸ علامه تبستانی کا      |
| r29                   |                                                                                                            | امام کی اقتد اُنهٔ        |
| raq                   | بارت اورمصنف كالنهيم جميل -                                                                                | ۱۵۹ ''در مختار'' کی ع     |
| r1.                   | ب' كے حاشيہ ہے متعلق ايك شبه كااز اله۔                                                                     | و17 أرساله "درالفريا      |
| ائیق۔ ۲۹۲             | واوروتر بإجماعت سيمتعلق مصنف كي حقيق                                                                       | )<br>۱۲۱   فرنس بلاجماعیة |
| هنا شروت              | ۔<br>وقت امام صاحب نے نماز قبیج میں قنوت پر                                                                | ۱۹۲ جنگ بلقان کے          |
| نبیں ئے۔<br>البیں ئے۔ | ی صاحب نے فتو ی کھیدیا کہ یہ تنوت مشروع                                                                    | كياتما ايك مواو           |
| سی حالت               | ا<br>اعظم میں سوائے وز کے کسی فرض نماز میں                                                                 | ۱۶۳ کیا ندہب امام         |
| ריור                  | BB - 1 : [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - [10] - | میں تنوت پڑھن             |

| <b>*</b>     | هرست مضامین                                                                                | الله الله        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| صفحة         | اشارات مضامین                                                                              | نمبرثار          |
|              | <u>مشرکین پرایک مهینه تک دعائے ہلا کت فرما ا</u>                                           | المال كياحضور    |
| 140          | منسوخ ہوگیا؟                                                                               | تنوت يڑھنا       |
| ryy          |                                                                                            | ١٢٥ انقل اعتراض  |
| TYZ          | ض د                                                                                        | ١٢٦ جواب اعترا   |
| TAV V        | السي كبيرى اورشامي كے حوالوں كى تغليط كرنا-                                                | ١١٤ مجسكاضاح     |
| أبوكيا؟ ١٩٩  | به ليس لك من الامر <u> م</u> قنوت في الفجر منسور                                           | SETU ITA         |
| rz.          | ت بینی سے استدلال کرنا۔                                                                    | ا ۱۲۹ مجه کاعمار |
| 12r 52       | ن ما لک کی روایت ترک قنوت پر دلالت کرتی -                                                  | ا کیانس ابر      |
| rzr          | نی الفجری شخصیص بلادلیل ہے؟                                                                | ا ا ا کما تنوت ا |
| rzm          | وى نے قنوت نی الفجر کومنسوخ لکھاہے؟                                                        | الالمامطحا       |
| نوت في الفجر | ، نوازل وحلول مصائب ان کے دفاع کیلے                                                        | ا ۱۷۳ اوتت زول   |
| r_9 ·        | بحدے ثابت ہے۔<br>بحدے ثابت ہے۔                                                             | 100              |
| یں۔ اِ ۲۸۰   | مصیب نازل ہوتو قنوت <i>پڑھنے میں کو</i> کی حرج من                                          | 15 - 1 × m       |
| ے_ ا         | نی<br>فتی نازل ہوتو امام جبری نماز وں میں قنوت پڑے                                         | المرا د کران     |
| نازل ہوتو اس | ں موخ ہونا غیر نوازل میں ہےاورا گر کوئی ختی<br>منسوخ ہونا غیر نوازل میں ہےاورا گر کوئی ختی | الارا الله ١٠٠٠  |
| 1r           | ون.ون يردون<br>تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |                  |

| 题           | ﴿فهرست مضامین﴾                                                     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحةنم      | اشارات مضامین                                                      | نبرثار |
| ra r        | نازلد کے وقت تنوت پڑھنا باتی ہے منسوخ نہیں ہوا۔                    | 144    |
|             | نازلد کے وقت قنوت پڑھنامشروع ہے یہی ہماراند ہب اورای پرجمہور       | 141    |
| ra s        | علاء کائمل ہے۔                                                     |        |
| ra y        | اتنی تی نظروفہم پر مجیب نے علامہ محقق ابراہیم حلبی کی تغلیط کر دی۔ | 149    |
| 1112        | مجیب کاامام طحاوی پراستدلال اورانبیس کی عبارت سے مجیب کارز بلیغ۔   | ۱۸۰    |
| r19 -       | رساله اجتناب العمال                                                |        |
| 19.         | کیاغلبهٔ کفارکا ہونا قنوت نوازل کے لئے شرط ہے؟ 🤚 🚽                 | IAI    |
| r91 .       | ضروری سوال نام نها دخقیق اور مخالفت اخناف پر مشتمل آیک پلنده ہے۔   | IAT    |
| WA.         | فقباء مطلقاً نازلد کے لئے قنوت کے قائل ہیں خاص غلب کفار کی قید کسی | IAM    |
| rqı         | منقول برگرنہیں۔                                                    |        |
| rar         | اگرمسلمانوں پرکوئی مصیبت نازل ہوتو امام قنوت پڑھ سکتا ہے۔          | IAM    |
| rar         | امام عینی کا قول که ' جب کوئی مختی واقع ہوتو امام تنوت پڑھے''۔     | ۱۸۵    |
| rar         | علامه آفندی کی تحقیق که "مختیول کے وقت نما زصبح میں منسوخ نہیں''۔  | IAY    |
| rar         | علامه طحاوی کا قول که''ہمارے بیبان نازلہ وحادثہ بی محل قنوت ہیں''۔ | ۱۸۷    |
| ::          | علامة حوى نے امام طحاوى كے قول كى تائيد فرمائى كە "اگرىكى بلا كےسب | IAA    |
| <b>79</b> 4 | فجر میں تنوت پڑھے تو قبل رکوع پڑھ'۔                                |        |

|                   | هرست مضامیر                                            |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| صفحه بمبر         | اشارات مضامین                                          | مبر <del>ث</del> ار |
|                   | رت کے قنوت ''بخق کے وقت ہمارے بیبال فجر میر            |                     |
| المحصيض المستعلق  | ا میں کہیں بھی نازلہ و بلید کے ساتھ اندار ا            | ۱۹۰ عبارات فقها     |
| ran               | بروو مخی ہے جواو گوں پر بازل ہو۔                       | شبیس، تازلیه        |
| ، تصرّر بب<br>تات | دی کی روایت کی <sup>ا ' حض</sup> فوردی قنوت نبیس پڑھتے | اوا خطيب بغدا       |
|                   | ئے لئے وعافر مانی بیوتی یا کسی قوم پر بدد غافر مانی:   |                     |
| داخل بير كه بھى   | کے لئے تنوت إن دعالقوم" كے اطلاق ميں                   |                     |
| r•1               | کے لئے دعائے نفع ہے۔                                   | مسلمانون.           |
| r                 | تول كە'' تنوت فى الفجر بميشەمسنون ہے''۔                |                     |
| بالی ہے وہ فحط    | ی تقریح که اجس نازلد کے کئے تنوت پڑھی ہ                | ١٩٨٠ امام ابن حجر   |
| r.r               | مون سبكوشامل بـ"-                                      |                     |
| . دغا کَی جائے    | ) کا قول کہ'' قنوت بی ہے کہ دیکی بائے گئے              | ١٩٥ علامهمشرق       |
| F-4               | ن بیں طاعون بخت تر بلاؤں میں سے ہے"۔                   |                     |
| r.2               | نىرورى سوال'' كى تحلى بىونى جبالت-                     | ا ١٩٦  مصنف'' ذ     |
|                   | نتن میں مختلف اقسام کے منشات، باہے گا۔                 |                     |
| ويبذيه واقوال     | بیداہو نئے جن کی حرمت وحلت کا ذکر نیاتو کتا <b>ب</b>   | . 5.                |

|                    | هرست مضامین                                                                                                            | à 🎉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه تمبر<br>نته ر | اشارات مضامین ا                                                                                                        | نمبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر م کا             | مر دود که'' طاعون ووبا کے لئے قنوت ٹابت نہیں وہ ایک<br>- تاریخ ''ان بلغ                                                | 2014 A 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | ر بہتان ہے''ا <mark>وررد بلیغ۔</mark><br>طل قنوے ضرف امام شافعی کا ندہ <mark>ب ہوتا ہما</mark> رے ائتما <sup>ا</sup> ر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ببتان              | ۔<br>نے توزیادہ سے زیادہ سیسکلہ مختلف فیہ ہوتاا ہے کذب و                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P1+.               | مال میں بھی جائز نہیں۔                                                                                                 | کہنااس د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عالود ا            | لیب و بندش <mark>اورالفاظ واملاک بے شارفحش فلطیو</mark> ں کے<br>مانعہ سی                                               | 58 (-5-%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rir                | جہالتوں ذکر۔<br>مرا: انکشاف اغلاط۔                                                                                     | Control of the Contro |
| rır                | رر: انگشاف اغلاط-<br>از انگشاف اغلاط-                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rır                | ورعموم ننخ ك مباحث-                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mir   -            | يه "ليس لك الأمو" في فلق معنوى بحثين.                                                                                  | ۲۰۵ آیکری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L17                | قاری کی مدلل بحث۔                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r19 .              | ہے ہی ایک کلام سے دوسرے کلام کے روکا ثبوت-                                                                             | ا ۲۰۷ زیدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr•                | ببرس انكشاف اغلاط -                                                                                                    | ا ۲۰۸ جبالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -r•                | ریح نافہمیاں اے واحدو تثنیہ کی مجی خبر مبیں -                                                                          | ا ۲۰۹ ازېدې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     | هرست مضامیر                                                                | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح بمر             | اشارات مضامین                                                              | نمبر ثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اس کی ہے ا          | ، ۱۸: زیدی عربی دانی کا پول کھلنااوراة ل تارابع                            | ۲۱۱ جبالت نمبر۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pri                 | يگى كاظهور-                                                                | ۳۱۲ کیلمی و ہے ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mrm                 | وانكشاف اغلاطه                                                             | ۲۱۳ جبالت نمبر۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ں نے حضور ,         | ں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ط <sub>یر</sub> ف غلط انتساب کہ <sup>ور</sup> میں | ۱۱۳ حضرت انس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | صحابہ کے بیحھے نماز پڑھی کسی نے قنوت نہ پڑھی۔                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lite                | ١٠ انگشاف اغلاط-                                                           | The second secon |
| rro                 | إا:الكشاف اغلاط -                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبارت کوجھی         | ۔ ساش عربی بے تکاف جمھ لے زیدا کی واضح                                     | ۲۱۷ جے برون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P72                 |                                                                            | خاك نه جم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rm                  | راً: عبارت پکھاورتر جمہ پکھو۔                                              | ۲۱۸ جبالت نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rra                 | رسان وال چنین جواب چنال-                                                   | ۲۱۹ جبالت نم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra                 | رىما:انكشاف اغلاط-                                                         | ۲۲۰ جبالت نب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لند تعبالي عنهما پر | برها: «منزت على اور حضرت امير معاوييه رضى ا                                | ا ۲۲۱   جبالت نم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr.                 | تراه پردازیان-                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr                 | بر۱۱ زیدگی محصرت فہمیاں۔                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | رست مضامی                                 |                                 |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| صفحةتم      | اشارات مضامين                             | نمبرثار                         |
| rrr .       | نسوبات كاذبهاورغلط بيانيان                | ۲/۲۵ جهالت نمبر ۱۸:۸            |
| rrr         | ما حب اشاه کی طر <b>ف غ</b> لط منسوبات به | ۲۲۲ جہالت نمبروا: ص             |
| rry         | ہے جدا گانداورلا یعنی بحثیں۔              | ۲۲٪ زیدگی مجوث عنه              |
| rrz V       | يدخودا پنالكھا مجھنے ہےمعذور۔             | ۲۲۸ جهالت نمبر۲۰:ز              |
| رف كرنا اور | ةُ ورقى تحرير مين دس صفح نفى تنوت مين ص   | ۲۲۹ زیدکاصرف پارخ               |
| rra .       | ت پڑھنے کاطریقہ بھی لکھنا۔                | وقت <mark>طاعون قنور</mark>     |
| rr.         | لا لكصنا بجهاور سجصنا بجهه                | ۲۳۰ اغلاط تضحيف: يعنى           |
| ۳۳.         | عبارت اورز پدکی بددیانتی۔                 | ۲۳۱ خلاف <mark>وا قع</mark> نقل |
| اصر_ اسم    | سیدھی سادی عربی کا ترجمہ بھی کرنے سے ق    | ۲۳۲ اغلاطر جمه:زید              |
| rrr 7       | ل محقیق۔                                  | ۲۳۲ مصنف کی دل نشیر             |
| rro .       | در کرشمہ۔                                 | ۲۳۴ زیدگیالٹی سمجھ کا:          |
| rry .       | ن اصلیت کا خون ۔                          | ۲۳۵ اغلاطروایت کیم              |
| التحار ١٣٨٢ | ص کلمهٔ اسلامی ہے بیعامرنے ہر گزنبیں ک    | ۲۳۰ (''حبیب خدا''خا             |
|             | کوقر اکس لئے کہتے ہیں کہ وہ بکثرت تا اوت  |                                 |
| یہ تیرے چھا | ر کو کمک دیے ہے صاف انکار کردیا تھا ک     | ۲۳۸ اہل قبیلہ نے عا             |

|            | ست مضامین                                          | الوفعر                                         |         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| ا صفح نجم  | اشارات مضامين                                      | , ,                                            | النبرظا |
| WA!        | بن ملحان کوشهید کرنا بھی خلاف تحقیق ہے             | عامر بن طنیل کاحرام                            | rra     |
| بخت كوتو   | ﷺ پڑھ کرآگ بگولہ ہونا یکسرغلط اس مد                | عامر كافرمان اقدى                              | rr.     |
| ror .      | ن تک بھی نہ ہوئی۔                                  | انامهٔ مبارکه کی زیارت                         |         |
| ربوئے۔ ۲۵۳ | انابھی کذب ہے کہ آپ مین معرک میں شہیا              | حفزت منذر کاقید کیاج                           | ואז     |
| roz        |                                                    | فریب دیمی عوام:                                |         |
| تين        |                                                    | فریب نمبرا: که سوااس<br>آن نه                  | rr-     |
| POZ        |                                                    | قنوت نہیں پڑھتے تھے<br>اور نہیں ت              | rrr     |
| رُهت ا     | تقرف يجااور كلام فقبائ كرام مين من                 | کریب سرم ہر جمہ میں<br>عبارتوں کا الحاق۔       |         |
| ron        | ل کا کلام نلاء مین اصلاً کهیں بھی پی <i>ین</i> ہیں |                                                | rro     |
|            | ر علام علاء میں اصلا مہیں بھی پرہ ہیں<br>ر کرچلہ   | ئەيىرى كى ئولەنباردۇ<br>فرىب نمبر۳:ا ثبات ونفى |         |
| ru         | اے بوے۔<br>'پرافتر اُپردازی اور تحریف دیددیانتی۔   |                                                | rrz     |
|            | چ کرمپرون در کرفیف و بلردیا گا۔<br>رونمونے۔        | زیدگی تقیه بازی کے متعا                        | rm      |
| F1F        | ناپرزید کی تو به پھر تو بیشنی۔                     |                                                |         |
| F40        | لائل وبرابین _                                     | . يدکی و ہابيت پرمتعدد د د                     | ra.     |
| רוז        |                                                    | للاصنة كلام وتريب مرام                         | rol     |

| 题           | ﴿فهرست مضامين﴾                                                                            |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحهبر      | اشارات مضامین                                                                             | برثار |
| FYY         | جابل کومفتی بنیا ہرگز حلال نہیں اور نہ عوام الناس کواس کے فتو سے پراعتما د                | rai   |
|             | جانز ورواہے۔<br>زید گمراہ اور گمراہ گر ہے اس کی اعانت کرنا صلالت و گمرابی کی بنیا دفتیر   | ror   |
| P42         | کرنااور قعرندلت میں گرنا ہے۔<br>زیدے میل جول ناجائز جب وہ ازسرے نوای تمام حرکات ومزخر فات |       |
| •           | زیدے یں بول ناج اور آیک عرصه گزرجائے بھراس کا اپنی توب پر قائم                            | rar   |
| F12         | ر ہنا ظاہر ہواس وقت اس ہے کوئی تعارض نہ کیا جائے۔                                         |       |
| 771         | تقديق اعلى حضرت امام احدرضا خال قاورى بركاتى بريلوى قدس سره-                              | raa   |
| 74A.        | القيد التي محدث سور تي حفزت علامه مفتى إصى احمر صاحب بيلي تفيتى -                         | ray   |
| rz.         | تقيد يق سراج العلما ، حفزت علامه فتى سلامة الله صاحب رام يورى-                            | raz   |
| ۳۹۳         | تصديق حفرت علامه مفتى محمدا عبار حسين صاحب راميورى-                                       | ran   |
| <b>190</b>  | تفيد الى حضرت على مفتى محمر عبد الغفار خان صاحب رام بورى -                                | r39   |
| mgs.        | الصديق مفترت علامه فتى ظهور الحسين صاحب راميورى-                                          | ry.   |
| ۳9 <i>۸</i> | تهديق حضرت علامه مفتى خواجه احمرصاحب رامپورې،                                             | וציז  |
| m99         |                                                                                           | 777   |
| ۳           | ا تقديق حضرت علامة منتى ركن الدين مباركا ألى الله صاحب بيلسانوي.                          |       |

|        | ﴿فهرست مضامین                                                   |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| صفحةبر | اشارات مضامين                                                   | برثار |
| ۴      | تقىدىق حفرت علامه مفتى عبدالباقي صاحب تكصنوى -                  | FYC   |
| ۱۴۰۱   | تصديق حفرت علامه مفتى قيام الدين صاحب لكھنوى -                  | 740   |
| r+1    | تفيديق حفرت علامه مفتى عبدالمجيد صاحب لكھنوى -                  |       |
| r+1:   | تقىدىق حضرت علامه مفتى عبدالحميد صاحب تلهنوى - ا                |       |
| r•r    | تقىدىق حفرت علامه فتى عبدالعلى صاحب مدراى كلصوى -               |       |
| MIT    | تقدق حفرت علامه مفتى بدايت رسول صاحب تكصنوى -                   |       |
| ۴۱۰    |                                                                 | 12.   |
| MII    | تقىدىق حفزت مفتى محرجم الدين صاحب دانا پورى -                   | 121   |
| ۳۱۳    | تقىدىق حفرت علامه فتى وحيد خفي فردوى عظيم آبادى -               | r2 r  |
| MD     | تصديق حضرت علامه مفتى عبدالواحد قادري مجددي-                    | 121   |
| ۳۱۵    | تصديق حفرت علامه فتى ني بخش صاحب عظيم آبادى -                   | 12r   |
| MIY    | تقريظ قطع تاريخ حضرت علامه مفتى محمضاء الدين صاحب بيلى تهيتى -  | 120   |
| ~r•    | كتاب البيوع                                                     |       |
| rri    | نفس عقد ميں يشرط لگايا كه نقدات اوراد هارات ميں توبين فاسد بـ   | 124   |
| . L    | مشترى كوقرض ليتاد كي كردبايا اورنقد قيت عزائد مين يجانويه تطابا | 144   |
| mr1    | کراہت جائز ہوئی کیکن خلاف اولی ۔                                |       |

| 紗            | ﴿فهرست مضامین﴾                                                                                |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سفحة نبر     | . اشارات مضامین                                                                               | برثار |
| ۳۲۳          | كتاب الحظرو الاباحة                                                                           |       |
|              | مسلم لیگ کے زہرآ لوداغراض ومقاصد کہ'' دیو بندی ،وہالی ،روافض و                                | 12A   |
| ere.         | اہل سنت کے تفرقے منادو!''<br>کیاسی علماء پرفرض ہے کہ وہ کا نگریس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا بھی | 129   |
| هرس          | واضح طور پر دفر مائي -                                                                        | 32.   |
| mrz.         | مجموت بہتان وہی باندھتے ہیں جواللہ پرایمان ہیں رکھتے۔                                         |       |
|              | حدیث پاک "جس نے محص ملمان کواذیت دیا بے شک اس نے مجھے                                         | rλι   |
| rr2          | اذيت دي ـ                                                                                     |       |
|              | جولوگ الله اوراس كرسول كوايد أدية إين الله في ال                                              | TAT   |
| MEA          | ذل <mark>ت کاعذاب تیار کرر کھا ہے۔</mark>                                                     |       |
| ٠٣٠.         | مصنف كتصلب في الدين كي ايك عظيم مثال -                                                        | MM    |
| ۳ <b>۳</b> ۰ | اسلم لیگ قابل اصلاح ہے اس میں سینکروں شرعی خامیاں موجود میں۔                                  | ram   |
|              | المليحضرت كامسنف عليه الرحمه كومولا ناعبد البارى فرنگى كلى كى دعوت بر                         | MO    |
| اسم          | لکھنوا یک جلیے میں جھیجنا۔                                                                    |       |
| rrr          | عمل کادار و مدار نیمتوں پر ہے۔                                                                | ray   |
| 0.1          | اگر ہماری کوئی منظم جماعت ہوتو اس کی آ واز ملک وقوم کے کا نوں تک                              | MZ.   |

| 彩      | ﴿فهرست مضامين﴾                                                       | <b>送</b>    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحةبم | اشارات مضامین                                                        | نبرثار      |
| ٣٣٣    | ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں بھی اثر کرے گی۔                      | MA          |
|        | اسلام کے نام لیوائض اس بناپر کہ وہ مسلمان میں ذریح سکتے جارہے ہیں    | 11/19       |
| ~~~    | كيااب بهي ضرورت شرعي كأتحقق نبيس بوتا؟                               | <b>r9</b> + |
| ددم    | اگر ضرورت شرعی داعی موتو مرداریاسورکا گوشت بقدرهاجت کهاسکتا ہے۔      | <b>191</b>  |
|        | اً كر بهوك و بياس كا غلبه اس قدر سخت موكه انديشهُ بلاكت موتو تو بقدر | rar         |
|        | ر مق حیات سوئر یا مردار کا گوشت کھانے کی رخصت ہے اگر نہ کھایا اور    |             |
| ۲۳۶    | ای حالت میں مرگیا تو گنهگار مرا۔                                     |             |
|        | اگرزبان براجرائ کلمهٔ کفر پر مجبور کیاجائے تو اطمینان قلب کے ساتھ    | 791         |
| ٣٣٧    | اجرأ كرسكتا ب                                                        |             |
|        | جب حفرت عمار کو کفار نے مجور کیا تو آپ نے اپنی زبان پر کلمه کفر کا   | ram         |
| ۳۳۸    | اجراً كيامرآ پكا قلب ايمان ميملوقفاء                                 |             |
|        | علامه مرغینانی کا قول که"الله کے ساتھ کفریا گتاخی رسول پر مجبور کیا  | 190         |
|        | جائے اورا سے جان یا کسی عضو کے کائے جانے کا خوف ہوتو اسے جائز        |             |
| m=9    | ہے کہ جس پر مجبور کیا جارہا ہے کرے۔                                  |             |
| ۴۳۰    | ضرورت شرعيه مے مخطورات يعني ممنوعات شرعيه مباح بوجاتے ہيں۔           |             |
|        | اگر کفار کے ندہی میلوں میں مسلمان بغرض تجارت چلا جائے تو شرعا        | 194         |

| N           | ﴿فهرست مضامین﴾                                                    |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحةنمبر    | اشارات مضامين                                                     | نبرثار     |
| ויירו       | جائز ہے۔                                                          |            |
|             | جولوگ سی غرض شری ہے مسلم لیگ میں شریک ہو گئے انہیں کافر فاسق      | 794        |
| rrr         | وگراه كنے والا فقد سے نابلد ب_                                    | •          |
| ٣٣٣         | مسلم لیگ میں ضرور شری مفاسد ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔          | <b>799</b> |
| :           | كانكريس ك شركت كرمت پرايك مال فتوى قرآنى برابين عزين              | ۳.,        |
| ~~~         | بریلی شریف سے شائع ہواتھا۔                                        |            |
|             | مصنف کا تنظیم اہل سنت کے لئے بلوث کوشش اور اسکی تخریب کاری        | ۳۰۱        |
| ۳۳۵         | جس کے خرب ہمارے ہی بعض افراد تھے۔                                 |            |
|             | کافر و فاسق ،مرتد ومبتدع کو بے ضرورت ابتدا بسلام اور بلا وجه شرعی | ۳.۲        |
| rry         | ميل جول حرام_                                                     |            |
| m~2         | پارلىيىنىۋى بورۋى اعانت اوراس مېن شركت جائزىنىيى _                | ٣.٣        |
|             | جوجماعت الله ورسول كوگاليان دينے والول كى جماعت ہواس سے الله      | ۳.۳        |
| ~~ <u>~</u> | ورسول جل جلالبه وسلى الله تعالى عليه وسلم پيزارېپ -               |            |
| rrአ         | انکشن کی اہمیت ہرگز ناتخ احکام شرعینہیں ہوسکتی۔                   | ۲٠۵        |
|             | حدیث پاک"جس ہے مسلہ یو چھا گیااس نے با عذر شری اسے جھپایا         | r•4        |
| rra.        | تواس كے منہ برآگ كى لگام چڑھائى جائے گی۔                          |            |

| <u></u>    | ﴿فهرست مضامین﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه بمبر  | اشارات مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>ሮሮለ</u> | جوحق بات کہنے ہے بازر ہے وہ گونگا شیطان ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r.∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المام      | بلاجیشری کسی مسلمان کوگالی دیناحرام قطعی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳•۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . **<br>   | ا مدیث یاک "جس نے کسی مسلمان کواذیت دیااس نے مجھے اذیت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ra+        | اورجس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کواذیت دی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳1•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rai        | كوڑے لگائے جاكيں كے اوروہ بميشہ كے لئے مردود الشبادة ہوجائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roi        | - III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ror        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ror        | المصر مرتفر ت كالمحافية بيضا المام كلام بالاجهاع حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 PH 19 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | THE THE PARTY OF T | e de la companya de l |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

انتساك ترتیب وتبیین کی ہماری میرتقیر کاوش افق اسلام پر جیکنے والے علم كے نام جبے دنیائے اسلام فقیہ اسلام، تاج الشریعی، بدر الطریقہ حضرت العلام الحاج الشاه المفتى محمد اختر رضا خاں قا دری از ہری بریلوی (متعنیا الله بطول حیاته ) کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی اور پہچانتی جن کے فیضان علمی نے مجھ بیج مدان کو کسی قابل بنادیا! گر قبول افتدز ہے عز وشرف نشـــترفـاروقى يك از خدام حضور تاج الشريعه ومركزي دارالافتاء

## پیغام منانی بیغام منانی

مجابد ابلسنت حضرت علامه مولانا محمد منان رضاخان صاحب مناني ميان دام ظليه

يم الله الراحل الرحم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مخدوم العلمياء حجة الاسلام شنرادهٔ اعلیٰ حضرت جدا کرم علامه الحاج الشاه محمد حامد ً

رضا خاں صاحب قبلہ نوراہلّٰہ مرقدہ کی ذات گرای کسی تعارف کی محتاج نہیں علم شریعت

کی مہارت اور حدیث پاک کی تعلیم ،علوم عقلید پرتعلیم و تدریس کا عبور اور تمام علوم

دينيه بركامل دسترس، بيالي باتيس بين جن كوسار الله علم وابلسنت جانة بين -

ججة الاسلام متحده ہندستان کے جیدعلمائے اعلام میں سے تھے جن کے علم وفضل

ز ہدوتقوی کی روشن نے بورے برصغیر میں چود ہویں صدی کے نصف آخر کوروش اور

منور ومجلِّی کررکھا ہے جن کے خوان تحکمت و دانائی کے ریزہ خوار اور آ فاب علم ومعرفت

مے مقتبس بوری دنیا میں ستاروں کی طرح روش ومنتشر ہیں، کردارسازی میں آپ کو

امامت کا درجہ حاصل تھا کم ہی محروم القسمت لوگ بول کے جوآپ کی صحبت سے بے

فيض الحصے بوں ورنه جوذره الله آ فقاب مواجو قطره حيكا درشاموارموا جوكلي چنگي مشكبار

موئی، آج بوراہندو پاک کی اکثریت بالواسطہ یا بلاواسطه آپ سے مسلک ہے۔

حضرت ججة الاسلام قدس سره کے فقاوی کی تعداد کیا ہے ہی کونہیں معلوم زیادہ ا ترآپ کی فرصت کے اوقات بھی سوال و جواب اور دینی تربیت میں ہی صرف ہوتے روزاندزبانی طور پرسیروں مسائل آپ سے خواص وعوام معلوم کرتے تھے لیکن کسی نے ان کوقلم بند کرنے کی ضرورت ہی محسور نہیں کی ورنہ ہمارے یاس دینی معلومات کا ایک ا شاندار ذخیرہ موجود ہوتا اسلئے فتاوی ججة الاسلام کی جونفول احباب کے پاس ہیں انہیں 8 حفزت ججة الاسلام كے تمام فآويٰ كا مجموعه كسي طرح بھي قرارنہيں ديا جا سكتا ليكن جو ے وہ بھی ایک عظیم فقہی سر مایا ہے۔ مجھے بڑی مبرت ہورہی ہے کہ میرے داداحفرت ججۃ الاسلام رحمۃ الله عليہ ك بعض فتاوی میرے فرزندار جمند مولانا محدعمران رضا خال سمنانی میاں مولانا نشتر ا فاروقی سلمہمااوران کے احباب کتابی شکل میں منظر عام پر لا رہے ہیں ان حضرات کی کاوش ہے علماءاور دیندارلوگوں کواس کتاب ہے مستفید ہونے کا موقع ملے گا،ارکان ﴾ ادارہ اشاعت تصنیفا**ت رضا ای**ی گراں بہا پیش کش پر لائق صد محسین وتبریک ہیں مولا تعالی ان حضرات کے ساتھ ساتھ فقیر کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے! آمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين. محمر منان رضاخان قادري منائي مهتم جامعه نوربيرضوبيعقب درگاه اعلىٰ حضرت بريكي شريف·



تو كوئى اليي بات نبيس جوقر آن ميں موجود نه ہومگر ساتھ ہى فرما ديا: "وَمَّا يَنعُبقِلُهَا إِلَا الْعَلِمُونَ يَعِيَاسَ ٱلْمَحِيْنِينَ مَّر عالموں کؤ'' اس کئے فرما تاہے:۔ "فَاسْئَلُوا أَهُلَ الذِّكُر إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُو رَكِيعَكُم والول سے بوجھوا گرتمہیں علم نہو" اور پھریمی نہیں کی علم والے ازخود کتاب اللہ کے سجھنے پر قا در ہوں نہیں! بلکہ اس مح متصل ہی فرمادیا: "وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكُرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزَّلَ النّه اے بی اہم نے بیقر آن تیری طرف اس لئے ا تارا كەلوگوں سے شرح بيان فرما دے اس چيز كى جو ان كى طرف ا تارى كئى'' اللّٰداللّٰدقر آن عظیم کے لطائف و نکات مجھی منتہی نہ ہوں گے۔ َ الغرض خدائے تعالیٰ نے ہم پرتقلیدائمہ واجب فر مائی اورائمہ پرتقلیدرسول اور رسول برتقليد قرآن ،اب ہم يرجولازم بوه تقليد ائمكرام ب،ائمكرام نے ہمارى آسانی کیلئے تدوین فقہ فرمائی۔ علم فقد کی اہمیت وفضیلت کا ندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اس

دولت بے بہا ہے سرفراز ہونے کے بعد انسان نہ صرف اپنی انفرادی زندگی بلکہ معاشرتی اوراجتماعی زندگی میں بھی بھر پور کر دارا داکرنے کی صلاحیت ہے مالا مال ہو جاتا ہے، جب تک وہ علم فقہ کی دولت عظمی ہے مشرف نہیں ہوتا نہ صرف خود جہالت و مندالت کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے بلکہ معلومات نہ ہونے کی بنا پر دوسروں کو بھی علط راستے پر ڈال دیتا ہے۔

عظم راستے پر ڈال دیتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی تبلیغ کیلے علم فقہ کا حصول لازی

"فَلُوُ لَانَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فَى السَّدِينُ وَلِيُسَنَدُرُوا قَوْ مَهُمُ إِذَا رَجَعُوا النَّهِمُ لَعَلَّهُمُ النَّيْنِ وَلِيسُنَدُرُوا قَوْ مَهُمُ إِذَا رَجَعُوا النَّهِمُ لَعَلَّهُمُ مِي السَّحَدُرُونَ لَعِنْ تَو كُول نَهُ اللَّهُ الدان كَ مِرَكَروه مِن مَهُ الدان كَ مِرَكَروه مِن مَهُ الدان كَ مِرَكَروه مِن المَّاسَلُ مَن المَّاسَلُ مَن المَان كَ مَحَدُونَ المَان مَن المَّاسَلُ مَن المَان مَن المَان مَن المَان مَن المَان مَن المَن المَ

قرار دیا قرآن پاک میں فرمایا:

حدیث پاک میں بھی نقید کی عظمت و برتری کی جانب واضح اشارہ موجود ہے رسول پاک ﷺ فرماتے ہیں:

> "فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد لعنى ايك فقيه شيطان پرايك بزارعابدكى برنسات زياده سخت بوتا بے"

ايك حديث ياك مين فقه كي عظمت كويون ظاهر فرمايا: "من يسرد السلم به حيرا يفقهه في الدين ليحي الله جس سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہےا ہے دین کی سمجھ عطا حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں: "تفقه واقبل ان تسودواليني حصول ساوت \_ يهلي فقه ( دين كي سمجھ ) حاصل كرو" فقداسلامی کی تاریخ ،تاریخ اسلام یا نزول وجی کے دوش بدوش چلتی آ رہی ہے عبدرسالت على مين خودسيد عالم محدرسول الله الله الله عبدرسالت على مرحق كي طرح ایک فقیهاعظم کی بھی تھی۔ صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كو جب كوئي اليي صورت حال پيش آتي يا ان كوكسي معامله میں سرکارا قدس ﷺ کے ارشادگرای یانص قرآنی تک رسائی نه ہوتی یا اس وقت تك كسى مخصوص صورت حال كيلئ وحي الهي كالزول نه يايا جاتا تويه حضرات سروركونين حضورسیدعالم اللے کی حیات ظاہری ہے جب مسلمانوں کومرومی کا سامنا کرنایزا تو پھران کے لئے حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمر فاروق اعظم' حضرت عثان إ عَىٰ حضرت مولیٰ علیٰ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٔ حضرت عبدالله ابن مسعودُ حضرت الی [

كا بن كعب عمار بن ياسر زيد بن ثابت وذيف بن يمان رضوان الله تعالى عليهم اجمعين جي مفتیان مطلق موجود تے مسلمان ان حضرات میں ہے کسی کی طرف رجوع کرتے اور سہ حضرات نورمجسم سيدعا لم رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے اقوال اعمال ، تقريرات ا یعنی احادیث کی روشنی میں ان کا فیصلہ صاور فر مادیتے صحابہ کرام کے زریں دور کے بعد ﴾ تابعین ہوئے اور تابعین حضرات نے اس امر کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی کہ جیسے احادیث رسول کی تدوین کا کا مشروع ہوگیا ہے ای طریقہ پرامور شرعیہ اور مسائل ا فقہہ کوبھی مرتب کیا جائے۔ اس اہم کام کی ضرورت کوسب سے پہلے" تابعین کے سردار فقیہ اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه' نے محسوس فر مایا اور آپ نے اس اہم کام کے لئے ایک ادارہ بالصین قائم فر مایا جسکو' بیت العلماء' کے نام سے جانا جاتا تھا جس میں حضرت ابو پوسف ،امام زفر ،امام محمد ،حضرت حسن ، شيخ طريقت فضيل ابن عياض رضي الله تعالی عنهم جیسے حالیس کبارائمہ، نقهاءشریک ہوتے تھے فقہ فغی کی تدوین میں سب ے زیادہ حصہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کا ہے۔ امام محمد كي مؤلفه كت دونتم كي بين" كتب ظاهرالرواية بإمسائل اصول" دوسري فتم کی کتب'' کتب نوادر''یا'' مسائل النوادر'' کے نام سے مشہور ہیں اور دوسری فتم کی کتب میں ہے''مبسوط و جامع کبیر وصغیر دسیر کبیر وصغیر'' نے شہرت دوام حاصل کی۔ حضرات مجتهدین کے بعد فقہاء کرام کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جس نے اجتہاد نہ

کر کے متقد مین کی تائید میں عظیم فقہی کتب مرتب کیس اورا سکے ساتھ ہی فقاوی کی مذوین م مجمی ہوتی رہی، فقد حنی میں متقد مین نے بہت فاوی لکھے اور متاخرین نے بھی لکھے۔ متاخرين فقهاء كيمشهور ومعروف كتب فناوي بيهين (۱).....نآويٰ قاضي خان/فآويٰ خانيه (۲) .....نآويٰ ظهيريه (٣).....نآويٰ طرطوسيه (۴).....نآوئاتا تارخانيه (۵)....فآويٰ بزازيه (٢)....نآويٰ خيريه (۷)....فآويٰ عالمگيري/فآويٰ ہنديہ (۸)....فأوي عزيزيه .... فآوي رضوبه ....(9) مصنف فآوي رضوية شريف مجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي عليه رحمة القوى كے بعدان كے شہرادة اكبر شيخ الانام، حجة الاسلام حضرت علامه مولانا مفتی محمدن المعروف بحامد رضا قدس سرہ العزیز فقاوی نویسی کے اہم منصب پر'' بإضابطه'' ا جلوہ فکن ہوئے۔ جة الاسلام نے <u>۱۳۱۲ه ہے ۱۳۲۲ه</u> تک لگا تار ۵۰رسال فقاوی نولین فرمائی ا

یعنی ججة الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے دور میں ہی فتاویٰ نویسی کاسلسله شروع فرما دیا تھا 8 اور بیسلسلة الذہب تادم حیات نہیں وٹا چنانچداعلیٰ حضرت نے آپ کے بہت ہے ﴿ فَأُوىٰ مَلاحظه فرمائ أور داد تحسين عينوازكراكثر يرممر تصديق حبت فرمائي اورايي 8 نیابت اور جائتینی سے سرفراز فرمایا۔ مرجع العلماء الكرام، تاج الفقهاء العظام جية الاسلام كي تاريخ ساز شخصيت عالم اسلام مين مختاج تعارف نهيس، آپ علم وصل حسن اخلاق، عزت وعظمت، شان وشوكت، و جاہ وجلال ،حسن و جمال غرضکہ تمام ملی و نہ ہبی محاسن میں اپنی مثال آپ اور یکتا ئے روز ( 8 گار تھے اور اپنے والد ما جدا مجد الا ما جدمجد درین وملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی علیه رحمة القوی کے مظہر و جانشین الھے اس لئے خود اعلی حضرت ان ایک موقع بریول فرمایا: "اگرچه میں این دین مصروفیات کی بنایر حاضری سے معذور ہوں مگر حامد رضا كو تيج ربا ہوں ان كو حامد رضا نبين احدرضا مجهاجائ (تذكرة جيل ص١٢٢) ججة الاسلام كے تفقه في الدين اورعلمي جلالت كا اندازه اس بات سے بخو لي لگايا جاسكتا ہے اورا يسے ہى بہت سے واقعات ججة الاسلام كے معتد اعلى حضرت ہونے پر الا وال ہیں اور یہ بات تو معتد خاص ہونے پر شاہد عدل ہے کہ'' جب تکھنؤ میں کسی ہے مناظرہ ومباحثہ کرنے کیلئے اعلیٰ حضرت کو مدعو کیا گیا اور وقت ما نگا گیا تو آپنے اپنی

مصروفيات كى بنايرمعذرت كرلى اورحضرت ججة الاسلام كوا پناوكيل بنا كرروانه فرمايا\_ فراوى حامديد جة الاسلام جيائ ظاهرى حن وجال من بمثال تصويب، ان كاقلم حق رقم بھى اپنى مثال آپ تھا، اى قلم كے ذريعة "جة الاسلام" نے دیگرمعاملات (امورخانقاه،اهتمام مدرسه،درس و تدریس ،مهمان نواز یوغیره) کی انجام دہی کے علاوہ پیاس سال تک فاوی نولی کی خدمت انجام دی۔ ہم ان جواہر یاروں میں سے بمشکل تمام حاصل شدہ چند' فاوی حامد یہ' ہدید ناظرین کررہے ہیں جنہیں ان کے مجموعہ فآدی کا ایک باب بھی نہیں کہا جاسکتا ،آپ کے فقاویٰ کی صحیح تعداد کیا ہے یہ کسی کونہیں معلوم آپ کی فرصت کے اکثر اوقات بھی دین وندہبی سوال وجواب میں صرف ہوتے ، کاش آپ کے فتو وَل کا ذخیرہ محفوظ ہوتا تو فقہ حنفی کا ایک عظیم شاہ کار ٹابت ہوتا مگرافسوں جمۃ الاسلام کوعو " تو عوام خواص نے بھی میسر فراموش کر دیا اور آپ کے وہ زریں کارنا ہے جو ہماری نسل کے لئے مشعل راہ ثابت ہوتے ایک قصہ پارینہ بنکررہ گئے حالانکہ وہ آب زرے لکھنے کے قابل تھے۔ ابل سنت كيليح بيامراليه ہے كمنہيں كه آپ كرے سے فقا وي بھى منظر عام ير نہیں آ سکے، آپ کے فتاویٰ حقائق و دقائق کا خزینہ اورعلوم ومعارف کا گنجینہ ہیں ، بعض فاوی اگرچہ مخضر ہیں لیکن نہایت جامع ہیں اور بعض فاوی پرسیر حاصل کلام کرکے نهایت تک پہونیا دیا ہے انداز بیال عام فہم مگر دلائل کا انبار کثرت براہین آیات و ا حادیث اورا توال ائمہ ہے مملومیں اور بہت ی جگداییا گمان ہوتا ہے کہ پیلم حق رقم تو

ا مجدراعظم امام احدرضا كاب-چانچ جب میں نے 'الصارم الربانی علی اسواف القادیانی ''کوپہل مرتبدد یکھا (جوآپ کی پہلی با قاعدہ تصنیف ہے،ارباب حل وعقد پرید حقیقت مخفی نہیں کہ قادیانی وجال مرزا فلام احمد قادیانی کے مزخرفات کی جس نے با قاعدہ سب سے سلے خرلی وہ تنہا آپ کی ذات ستورہ صفات ہے) تو میائی حرت کی انتہا ندرہی اور میری عقل دنگ رہ گئی کہ بلاشبہ اگر قاری کومعلوم نہ ہو کہ سیس کی تصنیف ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کی تصنیف مجھے گا کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جومقفیٰ الفاظ ملتے ہیں بیعیداس قلم کی جولانیت وروانی آپ کے اس فتویٰ میں موجود ہے گویا آپ کے فقاوی السولید سو لابيه كى سى تصويراورروش تفيرين-مجھ جیے کم علم وب بضاعت کا حضرت ججۃ الاسلام کے بارے میں کچھ لکھنا آ فاب کو چراغ دکھانے کے مانندومترادف ہے کہاں میں ہیجیداں اور کہاں حضرت ججة الاسلام چرخ علم فضل کے آفتاب نیم روز جو کسی کود مکھ کراس پرروش نہیں ہوا کرتا بلکہ جدھر چلا جاتا ہے اُدھراندھیرے ہے اجالا اور گھٹاٹوپ تاریکی کوروشنی میں بدل دیتا ان كامايه اك محلِّي ان كانتش ياچراغ وہ جدهر گزرے ادھر ہی روشنی ہو تی گئ

میرے یاس' یا دگاررضا'' کی کھھ کا بیاں ہیں! یک روز میں ان مطالعہ کررہاتھا ) کما جا تک میری نگاہ ججة الاسلام کے ایک ' فتوے' پر پڑی میں اسے دل چپی کے ا ساتھ پڑھنے لگافتوی پڑھنے کے بعد دل کی عجیب سی کیفیت ہوگئی دل میں شوق و ا اشتیاق کاایک طوفان موجیس لینے لگا: کیا ججة الاسلام کے تمام فقاوی اس قدراہم اور ادلیذیر ہوں گے؟ یہ فقاوی منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ کیا ہوئے آپ سے تمام فقاوی؟ 8 عجب عالم تھادل کے بیجان کالیکن میرے پاس ان سوالوں کا کائی جواب نہ تھا، دل کے مسی گوشے سے امید کی ایک کرن چھوٹی ، کیوں ندآپ کے فاوی کی تلاش شروع کی ا جائے اورز پورطبع سے آراستہ کردیا جائے۔ جب میں نے ان فاویٰ کا تذکرہ سیدنا الوالد امجد الا ماجد مجاہد اللسنت قائد اسلام حفرت علامه مولانا محدمنان رضا خال صاحب مناني مياں دام ظلهم الاقدس اور استاذگرامی حضرت العلام مولانا حافظ و قاری محمه عزیز الزخمن صاحب منانی قادری رضوی بریلوی (وائس پرسپل جامعہ نور بیرضویہ بریلی شریف) ہے کیا تو والدگرای نے اظبارخوشی کےساتھ فرمایا: "سمناني بيه مارے جدمحتر م حضرت جمة الاسلام كي عظيم علمی یادگار ہیں جس قدر بھی آپ کے فقادی دسیاب ہوسکیں ان کی طباعت نہایت اہتمام ہے کراؤ'' جبکہ حضرت استاذ گرامی نے ہرممکن تعاون کا یقین دلایا پھر میں نے اس اہم کام

کی انجام دہی کاعز مصمم کرلیااور پیھیقت ہے کہ کوئی بندہ جب سی نیک کام کاارادہ } کرتا ہے تو اس کوئیبی امداد ضرور ل جاتی ہے اس کے مصداق مجھے حضرت مولا نامفتی نشتر ا فاروقی صاحب ل گئے جب اس سلسلے میں ان سے مارا تبادل خیال موا تو انہوں نے "ميس في"سوانح ججة الاسلام" كى ترتيب كے دوران بھے آپ کے فاوی جع کئے ہیں اگر آپ فرما کیں تو مزیدفآوی کی تلاش و جنجو شروع کردوں مناسب مستجهيں توان کو بھی اس مجموعہ میں شامل کرلیں'' پھر میری خوشی کی انتہانہ رہی کہ رہ مجھ جیسے بے بضاعت کا کام نہ تھااگر چہ میں نے ارادہ کرلیا تھا چنانچہ میں نے مفتی صاحب موصوف سے کہا کہ اس اہم کام کوآپ ہی بخوبی انجام دے سکتے ہیں لبذایہ کام آپ ہی کریں تو بہتر ہوگا ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جاری اس گزارش پرانہوں نے اس عظیم کام کی انجام دہی کی ذمہ داری قبول فرمائی اورملک کی مختلف جگہوں اور لائبریریوں کی خاک چھان کراس مجموعے میں شامل فقاویٰ جمع کئے اور بردی ہی عرق ریزی کے ساتھ اس کی تبییض وتر تیب فیر مائی۔ آخر میں ہم حضرت مفتی محمد یونس رضا اولی اورمولا نامفتی محمدا خشام الدین ، مولیٰنا محد جمیل خاں بریلوی ، حافظ و قاری ضیاءالحق صاحبان کاشکریدادا کئے بغیر نہیں رہ 😽 عے كروديث شريف مين آيا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله ال حفرات في

پروف ریڈنگ وغیرہ میں ہمارا بھر پورتعاون کیا مولیٰ تعالیٰ ان سب لوگوں کوا جرجمیل اور جزائے جزیل عطافر مائے! آمین ثم آمین۔ ادارہ اشاعت تصنیفات رضاایی نشاۃ ٹانیہ کے بعد'' فآوی حامد یہ'' کو پیش کر کے اپنی زندگی کا احساس ولا رہا ہے اور اس بات پر فخرمحسوں کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شنرادۂ اکبر کے فقاویٰ کو پہلی بارشائع کررہاہے مولیٰ تعالیٰ حضورسرکار دو عالم ﷺ کے صدقه وطفيل اى طرح اداره سايي رضاك كام ليتارع، آمين! بجالا سيدالمرسلين وعلى آله واصحابه ازواجه اجمعين-محرعمران رضا قادري سمناني جزل سيريثرى اعلى حفرت لا سرري درگاه اغلیٰ حصرت ۴۳ رسو دا گران بر ملی ثمریف

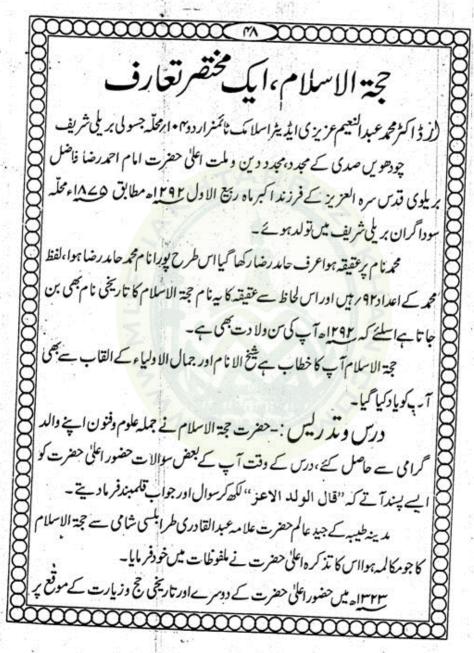

جب آپ بہلی باران کے ہمراہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مکہ مرمہ میں شخ العلی حضرت علامه محدسعید بالبصیل اور مدینه طیب مین حضرت علامه سیداحد برزنجی کے حلقہ ا درس میں شریک ہوئے ،ا کابرعلاء نے انہیں سندیں عطا کیں حضرت علامہ لیل خربوطی نے سند فقہ حنفی عطافر مائی جوعلامہ سید طحطاوی ہے انہیں صرف دوواسطوں سے حاصل تھی۔ جة الاسلام عليية الرحمه كے تلاندہ كوخودسيدنا اعلى حضرت فاضل بريلوى من ك سندات عطا فرمائیں دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف کے درجہ اعلیٰ میں صدر المدرسين اورشخ الحديث كي جلد يرجهي آب نے كام كيا، آب تفير "بيضاوي شريف" كے 8 درس میں اینا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ بيعت وخلافت :-حضور حجة الاسلام كوبيعت وخلافت كاشرف نور العارفين حضرت سيدنا ابوالحسين احمرنوري نورالله مرقده سے حاصل ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بھی جمیع سلاسل جس قدرخودان کواجازت تھی ،اجازت فرمائی اورتمام علوم وفنون، اورا دواعمال اوراذ کارواشغال کامجاز و ماذون کیا-حج وزيارت: -حضور جهة الاسلام حضرت علامه الحاج الشاه مفتى محمد حامد رضا ا خاں صاحب ملیہ الرحمہ نے پہلا حج تو اپنے والدگرای المیدنا اعلیٰ حضرت کے ہمراہ استاره مین کیااوردوسری بارج وزیارت کاشرف ۱۳۲۳ ایمین حاصل موا-آ ہے بھی اینے والد ما جد فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح ہمہ وقت 🖁 لدیندا مینه کی بارگاہ میں حاضری کے لئے بیتا ب رہتے تھے اپنی ایک نعت پاک کے مقطع

یس سرکار اعظم کی بارگاہ میں حاضری کیلئے اپنی بیقراری کااس طرح اظہار فرماتے ہیں: اب تو مدینے لے بلا گنبد سبر وے وکھا حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو اس مقطع سے جہاں آپ کی زیارت طیبہ کی بیتانی کا اظہار ہوتا ہے وہیں اینے برا درا صغرمفتی اعظم حضرت علامه مصطفئر رضا خال علیه الرحمه سے غایت درجه محبت اور ساتھ میں ان کیلیے بھی حاضری کی تمنا کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ مظهر اعلى حضرت حجة الاسلام بين: - اعلى حضرت امام احدرضا خاں صاحب فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کوائے اس فرزندار جمند سے بوی محبت تھی اور وہ ان پر بڑا ناز بھی کرتے تھے اور کیوں نہ ہوا پیالائق و فائق، عالم و فاضل، ادیب وخطیب، دیندارو یارسااورحسین وجمیل بیٹا قسمت والوں کوہی ملا کرتا ہے۔ ججة الاسلام ہر لخاظ ہے اپنے والد کے جانشین اور وارث وامین تھے،ان کی ہر تح یک اوران کے ہرکام میں معاون ویددگار،ان کے جدم وہمراز،قدم قدم بران کے ساتھی اور پیروکار، ان کے دست راست اور وکیل تھے، تصدیقات حسام الحرمین اور 🖔 الدولة المكيه سے لے كرو ماييوں، ديو بنديوں اور ندويوں كے رداوران كى سركونى نيز بدایو نیوں اور فرنگی محلیوں کے تعافب تک ہرموڑ پراینے والدگرامی کا ساتھ دیا۔ وہتمام دین خدمات جواعلی حضرت کے ساتھ مواجب اقدس میں آپ نے حرمین طبیبین ﴾ میں سرانجام دیں ان کواعلیٰ حضرت نے بیجد سراہا ہے، حضور اعلیٰ حضرت یو کھر بریا (جواب ضلع ﴿

## 🛛 سیتامڑھی بہار میں اہی وقت ضلع مظفر پور میں تھا) کے ایک جلسہ کیلئے حضرت مولا ناعبدالرخمن 🤇 كا صاحب محلى نے دعوت دى ممصروفيت كےسبب اعلىٰ حضرت نے حضرت جمة الاسلام كوا بني جگه پروہاں ایک گرامی نامہ کے ساتھ روانہ کردیا جس میں بیتح برفر مایا: "اگرچہ میں اپنی مصروفیت کی بنا پر حاضری نے معذور ہوں مرحارضا کو بھیج رہاہوں سمرے قائم مقام ہیںان كوحالدرضانبين احمدرضابي كهاجائ اور کیوں نہ ہوانہیں کیلئے تو حضوراعلیٰ حضرت نے فر مایا ہے: حالد منى انا من حالد سے مرکاتے ہے ای لیعنی حامد مجھ سے اور میں حامد سے ہوں۔ اعلیٰ حضرت کااس طرح فرمانا ایک طرف تواییخ فرزندا کبر سے ان کی از حد 🖔 کے محبت اور ان پر بے انتہا ناز کا غماز ہے ہی،اس میں اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت بھی کا پوشیدہ ہے،اعلیٰ حضرت کومعلوم تھا کہان کا خاندانی سلسلہان کے بڑے بیٹے حامد رضا 8 خان ہے ہی چلےگا۔ اعلیٰ حفرت کے فرزندا صغر مفتی اعظم حفرت علامه مصطفے رضا خاں صاحب ا کے ایک ہی اولا د نرینہ ہوئی تھی جو بچین ہی میں فوت ہوگئی تھی ، آج اعلیٰ حضرت کا خاندان جية الاسلام ملية الرحمة بي كي اولا دھے چل رہا ہے 🗧

000000 at 20000000 حضوراعلیٰ حضرت نے ''الاستمداد'' میںا بے خلفاء کی فیرست ججة الاسلام علیہ ﴾ الرجمه ك نام ع شروع كى اوربوك بيار ك الفاظ سان كونوازا-اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ججة الاسلام کے ناموں آمیں اتحاد جملی ہے اس ا بناء برایک مرتبه اعلیٰ حضرت نے اپنا تعویذ ججة الاسلام کے الکے میں ڈال دیا،ایک وقف نامه کی رجشری میں ججة الاسلام کومتولی قرار دیتے ہوئے سی خریفر مایا: "مولوى حامد رضاخال بسر كلال جولائق ، موشيار اور ديانتدار ہں متولی کر کے قابض و دخیل بحثیت تولیت کا ملہ کر دیا" اعلى حصرت نے جمة الاسلام عليه الرحه كرا پناولى عبد اور جائشين مقرر كيا اوراين ا نماز جنازہ پڑھانے کی انہیں کیلئے وصیت نرمائی،اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے ایک جعة قبل این اس مرید ہونے کیلئے آنے والوں کو جحة الاسلام سے بیعت کی مرايت ان الفاظ مي<mark>ن فرمائي:</mark> "ان کی بعت مری بعت ہے،ان کا ہاتھ مراہ تھ،ان کامریدمیرامرید،ان سے بیعت کرو'' علمي وتبليغي كارنا مے: - جانشين اعلى حضرت 🏗 الاسلام حامد رضاخاں 🤇 صاحب عليه الرحمه ايك بلنديايه خطيب، مايه ناز اديب، اورايگانه روزگار عالم و فاضل 🛚 تھے دین متین کی تبلیغ واشاعت، ناموس مصطفے کی حفاظت، قوم کی فلاح و بہبودان کی 🛭 زندگی کے اصل مقاصد تھے اور یہی ہے ہے کہ وہ غلبۂ اسلام کی خاطر زندہ رہے اور سفر

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

آخرت فرمایا تویر چم اسلام بلند کر کے اس دنیا سے سرخرود کامران ہوکر گئے۔ اپنی صدی کےمجد دان کے والدمحتر م سید نااعلیٰ حصرت نے خودان کی علمی و دینی ﴿ ﴿ خدمات كوسراما ب، ان يرنازكيا ب، ججة الاسلام في مسلك حقد المسنت وجماعت كي. اً تروت کواشاعت کی خاطر برصغیر کے مختلف شہروں اور قصبوں کے دور بے فر مائے ہیں۔ ' گتاخان رسول و ابیہ ہے مناظرہ کئے ہیں ،سیاستدانوں کے دام فریب ہے ﴿ مسلمانوں کو نکالا ہے، شدھی تحریک کی بسیائی کیلئے جی تو ژکر کوشش کی ہے اور ہرجہت ﴿ ا ہے باطل اور باطل پرستوں کارداورانسداد کیا ہے۔ مناظرهٔ لا ہور: - ملت اسلامیہ کے منتشر شیرازہ کو مجتمع کرنے کی خاطر ﴿ ا ١٥رشوال المكرم ١٣٥٢ه/ ١٩٣٨، من لا مور مين جماعت المسنت اور ديوبندي جماعت کے سربرآ وردہ لوگوں کی ایک مثنگ رکھی گئی جو بعد میں مناظرہ میں تبدیل ہو گئی، دونوں طرف کے ذمہ داروں کی پیخواہش تھی کہ گفتگو کے ذریعہ مسئلہ طے ہو جائے اور حق واضح ہونے پرحق کوشلیم کرتے ہوئے دونوں ایک ہوجا کیں۔ لہٰذا دیو بندی مکتبہ فکر کی طرف سے مولوی اشرف علی تھا نوی کا انتخاب ہوا اور جماعت اہلسنت کی طرف سے حضرت ججة الاسلام کا،آپ بریلی سے لا بورتشریف ا لے گئے ، مگراُدھر سے تھا نوی جی نہیں مہنچے ،اس موقع پر ججة الاسلام نے جو خطبہ دیا وہ یمثال خطبه تھااور سننے والے بڑے بڑے بڑے علما وفضلا ان کی فصاحت و بلاغت اورعلم و 8 فضل کی جلوہ سامانیاں دیکھ کردنگ رہ گئے۔

ای موقع پر پنجابی مسلمانوں نے نعرہ لگایا کہ دیو بندی مناظر نہیں آیا تو چھوڑو، ا ا اِن کے بھی چبرے دیکھ لو ( حجة الاسلام کی طرف اشارہ کر کے ) اور اُن کے بھی چبرے ا و کھے لو( ویو بندیوں کی جانب اشارہ کرکے ) اور فیصلہ کرلوکہ فن کدھرہے۔ اس مناظرہ کے موقع پر حضرت ججة الاسلام کی ملاقات ڈاکٹر اقبال سے بھی موئى، جمة الاسلام اور واكثر اقبال كي ملاقات كا حال حضرت علامه تقدس على خال صاحب رحمة الله علياني اي ايك مكتوب مين تحرير كيا ي جس كاعكس" وعوت فكر" از علامه منشاتا بشقصوری ص ۱۳۵ ریر چھیا بھی ہے۔ ڈاکٹرا قبال کو جب ججۃ الاسلام نے دیو بندی مولوی کی گتاخانہ عبارتیں سنائیں تو وہ سکر جیرت زوہ رہ گئے اور بیساختہ ہولے کہ مولا ناپیالی عبارات گتا خانہ ہیں کہ ان لوگوں برآ مان كيون نہيں ٽوٹ پڑا،ان پرتو آ مان ٽوٹ پڑ جانا جا ہيئے۔ ای مناظرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدانو<mark>ب علی</mark> عناجب رضوی علیہ الرحمه في ايل منقبت مين مندرجه ذيل اشعار كم مالى: ہندوستان میں وحوم ہے کس بات کلی معلوم ہے لا بور میں ذولها بنا حامد رضا حامد رضا منتجعے تھے کیا اور کیا ہوا ارمان ول میں رہ گیا تیرے ہی سر سرا رہا حامد رضا حامدرضا

ايوب قصه مخقر آيا نه کوئی وقت پر تيرے مقابل من چلا حالد رضا حالد رضا ججة الاسلام كي سياسي بصيرت: - جمة الاسلام سياستدانون كي عالوں کوخوب مجھتے تھے اور اپنے زمانہ کے حال سے پوری طرح باخررہ کرمسلمانوں کوسیاست وریاست کے چنگل سے بچانے کی ہرمکن جدو جہد کرتے رہتے تھے ا ساتھ ہی ساتھ اس آندھی میں اڑنے والے مسلم علماء قائدین اور دانشوروں ہے ا افہام وتفہیم اور حق نہ قبول کرنے پران سے ہرطرح کی نبر دآنر مائی کیلئے بھی تیار تھے، کے چندواقعات ملاحظہ ہوں۔ ا**بوالكلام آزاد كى تقر تقر ا**مث: - بريلى شريف مي*ن تحريك* خلافت کے اراکین نے ایک جلسدرکھا جس میں چندعلمائے اہل سنت بھی مدعو تھے اور بوقت ہ جلسہ وہ بھی <mark>سیاسی نیتا وَں اور مولویوں کے ساتھ براجمان تھے اس موقع پر مناظر ہ کی تھن</mark> محمّى مخالفين كوابوالكلام آزادى طليق اللماني اورزبان آورى يربراناز تقاء ابلسنت و 🛭 جماعت کی طرف ہے حضرت علامہ سیدسلیمان اشرف صاحب بہاری علیہ الرحمہ جواس وقت علی گڑھ یو نیورٹی میں کے شعبۂ دینیات کے صدر تھے مناظر اور ججۃ الاسلام اپنی 8 طرف کے صدر منتخب ہوئے۔ علامهسيرسليمان اشرف صاحب في سوالات كى بوجهارشروع كى ، جحة الإسلام ) ایج بچ میں آخصیں ضروری ہدایات دیتے رہے، تھوڑی ہی دیر میں ابوال کلام آزاداوران کے |

COCCO DE SOCIO 🛛 رفقاء گھبراا تھے حتی کہ جس وقت علامہ سیدسلیمان اشرف صاحب نے تقریر شروع کی تو ا ابوالکلام گو نگے بن گئے ، ہرخض ایناا ور بے گانہ متعجب تھا کہ آ زا داوران کے رفقاء کو میہ سانب کیوں سونگھ گیا؟ ابوالکام اس موقع پر بید کی طرح کانپ رہے تھے۔ ابوالكام آزاد في ايك بارعر في زبان مين مناظره كالجيلنج ديا توجحة الاسلام في منظور کرتے ہوئے بیشرط رکھی تھی کہ مناظرہ بے نقط عربی میں ہوگا ، بینکروہ ہکا بکارہ گئے اور خاموثی ہے نکل جانے ہی میں اپنی عافیت مجھی۔ مولینا عبدالباری فرنگی محلی کی توید: - مولاناعبدالباری صاحب فرنگی محتی پران کے بچھسیای حرکات اورتح برات کی بناء پرسیدنااعلیٰ حضرت نے ان برفتویٰ ا صاور فرمادیا نہیں مولا ناعبدالباری صاحب نے نجدیوں کا ذریعہ حرمین شریفین کے قبہ ا جات گرانے اور بیرمتی کرنے کے سلسلہ میں کھنٹو میں ایک کا نفرنس منعقد کی گئی تھی۔ حضرت ججة الاسلام صاحب جماعت رضائع مصطفے كي طرف سے چندمشہور ا علماء کے ہمراہ ککھنؤ تشریف لے گئے ، وہاں عبدالباری صاحب اور ان کے متعلقین و مريدين نے زبردست استقبال كيا، جب مولا ناعبدالبارى صاحب نے ججة الاسلام سے ا مصافی کرنا جا ہاتو آپ نے ہاتھ مینی لیا اور فرمایا جب تک میرے والد گرامی کے فتوی پڑمل كرتے ہو۔ يُ آپ تو بنہيں كرليں عے ميں آپ سے نبيل مل سكتا۔ حضرت مولا ناعبدالباري فرجَّى محلّى عليه الرحمه كالقب' مسوت الايمان' تحالبذا انہوں نے حق کوحق سمجھ کر کھلے دل سے توبہ کر کی اور پیفر مایا:

"لاج رب ياندرب، مين الله تعالى كے خوف سے توب كرر بابول، محصكواس كے دربار ميں جانا ہے مولوى احمد رضاخال نے جو کچھ لکھا ہے تیج لکھائے احکام شرعیہاور جرح وبیبا کی : کھنؤی میں سلمانوں کے نکاح وطلاق کے معاملے میں قانون بنائے جانے کے سلسلے میں ایک کانفرنس کے موقع پر حضرت ججة الاسلام عليه الرحمه اورصدرالا فاضل عليه الرحمه اورمولا نا تقدس على خال عليه الرحمه بريلي شريف مے شركت كيلئے گئے تھے،اس كانفرنس ميں شيعه اور ندوى مولويوں کے علاوہ شاہ سلیمان چیف جسٹس ہائی کورٹ اور حضرت مولا ناعبدالباری فرنگی محلی علیہ الرحمه كے داماد بيتي عبد الوالى بھى تھے، جمة الاسلام صاحب نے جرح ميں سب كوا كھاڑ پھینکااور فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوا۔ حمایت اسلام اور شریعت مصطفے و ناموس رسالت کے معاملہ میں حجمۃ الاسلام نے بمیشہ حق گوئی ہے کا م لیا ، کبھی بھی کسی بھی مصلحت کو پاس سے کنے نہیں دیا۔ مصلحانه شان وعظمت: - ١٩٣٥ء مين مسلمانوں كے زہبي وتوى، سیای و اجی اور ملی ومعاشی استحام کے سلسلہ میں ایک لائحمل تیار کرنے کی غرض سے مراد ا الماد مين جارروزه كانفرنس منعقد كي محرى جس كى صدارت جية الاسلام عليه الرحمه في فرمائی تھی اوراس موقع پرآپ نے جوصیح وبلیغ، پرمغز و پرتد بیرخطبه دیا تھاوہ آپ کی سیاس ا بصیرت علمی جلالت ، ند ہبی قیادت وسیادت اور ملی وقو می ہمدر ڈی اور دینی حمایت کی ایک ا 

🛭 شاندار مثال ہے اور جس ہے ان کے عالمانہ مصلحانہ ومفکرانہ شان وعظمت کا بھر پور يه خطبه سب سے پہلے ١٩٣٥، ميں شهرادهٔ حجة الإسلام مفسر اعظم حفزت علامه ك ابراہیم رضاخال جیلانی میال علیہ الرحمہ نے "خطبہ صدارت جمیعت عالیہ" کے نام ہے ا شائع كيا تقا-اس خطبه كي فو تو كا يي حضرت علامه عبدالحكيم شرف قادري صاحب لا موري نے فقیر کی درخواست پر روانہ فرمائی اور فقیر نے بحکم مخدوم مکرم موجودہ مفتی اعظم حضرت علامداخر رضاخال از برى صاحب قبلداداره ى دنيا عد 19۸٨ء مين شائع كيا-خطبه ہذاعوام وخواص ،علاء وطلبہ ہرایک کیلئے الائق مطالعہ ہے،اس خطبہ ہے جية الاسلام كي ادبي شان بھي جھلکتي ہے۔ زيان وا دب پرمهارت: - جمة الاسلام عليه الرحمه كي زبان داني،ان كى فصاحت وبلاغت نثر نگارى وشاعرى خصوصاً عربى زبان وادب يرسبوراورمهارت كى ا تعریف علمائے عرب نے بھی کی ہے سمس اھیں ججہ الاسلام کے دوسرے حج وزیارت کے کے موقع پر عرب مے معروف عربی دال حفرت شخ سید حسن دباغ اور سیدمحمہ مالکی ترکی نے آپ کی عربی دانی اور قابلیت کوخراج محسین پیش کرتے ہوئے اس طرح اعتراف کیا ہے: "جم نے ہندوستان کے اکناف واطراف میں ججة الاسلام جيها فصيح وبلغ دوسرانهين ويكها جيء كي زبان مين اتنا عبورحاصل ہو''

حضوراعلیٰ حضرت کی عربی زبان کی کتب الدولة المکیه اور کفل الفقیه الفاہم کی 🔾 طباعت کے وقت اعلیٰ حضرت کے حکم پرای وقت عربی زبان میں تمہیدات تحریر کر دیں جنهیں دیکھ کراعلی حفزت بہت خوش ہوئے ،خوب سراہااور دعا ئیں دیں۔ عر ني داني كا ايك انهم واقعه: - جمة الاسلام كوايك باردارالعلوم معید اجمیر شریف میں طلبہ کا امتحان لینے اور دار العلوم کے معائنہ کیلئے دعوت دی گئی، طلبہ کے امتحان وغیرہ سے فارغ ہوکر جب آپ چلنے لگے تو مولا نامعین الدین صاحب نے دارالعلوم کے معائنہ کے سلسلہ میں کچھ لکھنے کی فر مائش کی۔ آپ نے فرمایا فقیر تین زبانیں جانتا ہے، عربی، فاری اور اردو، آپ جس زبان میں کہیں لکھ دوں ،مولا نامعین الدین صاحب اس وقت تک اعلیٰ حضرت یا حجة الاسلام ہے مکمل طور پر متعارف نہیں تھے، انہوں نے کہددیا عربی میں تحریر کرد بجے۔ حضور جية الاسلام ن قلم برداشته كي صفحه كانهايت بي قصيح وبليغ عربي مين معاسمة تحریر فرما دیا ، ججة الاسلام کے اس طرح قلم برداشتہ لکھنے پر معین الدین صاحب جیرت ز دہ بھی ہورہے تھے اورسوچ بھی رہے تھے کہ جانے کیا لکھرہے ہیں کیوں کہان کو بھی این عربی دانی پر برداناز تھا۔ جب معائد لکھ کر ججة الاسلام چلے آئے تو بعد میں اس کے ترجمہ کیلئے مولانا إ مرحوم بينهي وأنبيل حجة الاسلام كى عربي سمجهة مين برى دقت بيش آئى بمشكل تمام لغت و مکھرد کھے کرتر جمہ کیا وہ بھی پورا تر جمہ نہیں کر سکے ،بعض الفاظ انہیں لغت میں بھی نہ ملے 🕊

MM 10 بدر میں انہیں وہ الفاظ عرب علماء کی زبانی اور پچھان کی کتب سے حاصل ہوئے: } چا کرانبیں ان الفاظ اور محاوروں کاعلم ہوا۔ ای لئے عرب کے بوے بوے علماء ججة الاسلام کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ: ان کی عربی زبان ،ان کی گفتگواور تحربیسب پجھاہل عرب جیسی بلکیان سے بہتر ہے۔ منظومات حجة الاسلام -حضور المالسلام عليه الرحمة عربي كزبر دست عالم ہونے کے علاوہ اردو کے بھی بہترین شاعر اورادیب بھی تھے آپ نے حمد ونعت کے ) علاوہ منقبتیں بھی کبی ہیں لیکن آپ کا دیوان آپ کی زندگی میں جھپ ندسکا جس کی دجہ ہے آپ ) كے كلام محفوظ بيس ره سكے صرف ايك جمداور تين نعيس موجود بين آھيں ميں سے چنداشعار پيش ہیں تا کہ شعروادب کے شاکفین اور نعت خوان حضرات ججة الاسلام کے کلام کوملاحظہ کریں،ان مے مخطوظ ہول اور ایمان وعقیدہ تازہ کریں اوران کی شاعران عظمت کا ندازہ کریں۔ أيميس پر پھر ہے کرتی رہیں جتجو ول مرا گد گداتی ربی آرزو نگلا اقرب ز<sup>حب</sup>ل ورید گلو عرش نافرش ڈھونڈ آیا میں تجھ کوتو

طور سینا پیہ تو جلوہ آرا ہوا صاف موی ہے فرما دیالن ترا اور انی انا الله شجر بول اٹھا تیرےجلوؤل کی نیرنگیاں جارسو الله الله کون تھاجس نے سجانی فرمادیا اور ماعظم شانی کس نے کہا بايزيد اور بسطام مين كون تفا مسكرانا الحق تقي منصور كي گفتگو میں نے مانا کہ حامد گنبگارے مير \_ مولى مرتو تو غفار ب محبتی دحت ہے بحرم سے لاتقنطوا نعت شریف گنهگارول کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا دولہن شفاعت ہے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا مجھی تو چکے گی مجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا مجمی تو ذره په مهر بوگ وه مهر ادهر خوش خرام بوگا خدا کی مرضی ہے انکی مرضی، ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی انبیں کی مرضی پہ ہورہا ہے انہیں کی مرضی پہ کام ہوگا

حضور روضه مواجو حاضرتو این سح دهیج میه موگ حاید خیدہ سرآ تکھیں بنداب پر مرے دروا وسلام ہوگا نعت ياك محد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو شد خير الورئ شان خداصلے علی تم ہو نه كوئي ماه وش تم سانه كوئي مه جبين تم سا حينول مين ہوتم اليے كم محبوب خداتم ہو حينول مين تمهين تم مونبيول مين تمهين تم مو كه محبوب خداتم مو نبي الانبياء تم مو انا من حامد وحامد رضامتی کے جلوؤں سے بحد الله رضا حامد بين اور حامد رضائم مو نعت شریف ماند سے ان کے چرے برگسوئے مشکفام دو دن ہے کھلا ہوا گر وقت سحر ہے شام دو ان کے جبین نور پر زلف سیہ بھر گئی جمع بین ایک وقت مین ضدین صبح و شام دو

نی کے بلا کے میکشو ہم کو بی پھی الی دو قطره دو قطره بی سمی کچھ تو برائے نام دو ایک نگاہ ناز پر سیروں جام مے نثار گردش چھم مت ہے ہم نے یے ہیں جام دو نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا نام محری بے جم کو بی نظام دو تكوول سے الح جار جاند لگ گئے مہر و ماہ كو ہیں یہ انہیں کی تابشیں ہیں یہ انہیں کے نام دو اب تو مدینے لے بلا گنبد سنر دے دکھا حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو تصانيف وتراجم: -جة الاسلام كي تصانيف مين الصارم الرباني على اسراف القادياني، سدالفرار، سلامة الله لا بل النة من سبيل العنا دوالفتنه ، الاجازات المتينه ،حاشية ملاجلال مشهور بين،الدولة المكيه كاتر جمه بهي ان كاعلمي وا د بي شابركار ہےاس [3 کے نااوہ میہ مجموعہ'' فآوی حامد یہ'' آپ کی فقہی شان وعظمت کا بین ثبوت ہے جسے فاصل نوجوان حفرت مولا نامفتى محمرعبدالرحيم نشتر فاروقي صاحب في انتهائي محنت ومشقت اور کافی تلاش وجبتو کے بعد جمع فرمایا ہے جوایے آپ میں ایک عظیم کارنامہے۔ تو الله : - اعلى حضرت نورالله مرقده كي مشهور زمانه كتاب "حسام الحرمين على [

مخرالكفر والمين 'جے انہوں نے اپنے دوسرے حج دزیارت کے موقع پر ۱۳۲۳ ایکو عربی زبان میں تالیف فرمایا تھا اور جس پر علماء حرمین شریفین کی تقریظات وتصدیقات ا بیں،اس کے ترجمہ۔ کے بارے میں مشہور ہے کہاس کا ترجمہ ججة الاسلام علیہ الرحمہ فے کیا ہے لیکن میفلط ہے اس کا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت کے برا در زادہ لینی ان کے جھلے مائی استادزمن حضرت علامه حسن رضا خال علیه الرحمه کے صاحبزادے علامه حسنین رضاخان صاحب عليدالرحمه نے كيا ہے-اس ترجمه كا نام حضرت علامه حسنين رضا خال صاحب نے مبين احكام و تصدیقات اعلام رکھایہ تاریخی نام ہے اور ۳۲۵ ایس اس کا ترجمہ ہوا ہے، شروع سے اب تك حمام الحربين كے جتے بھى الديشن جهب چكے ہيں سب پرمترجم كى حيثيت سے علامہ حسنین رضا خاں صاحب علیہ الرحمہ کا ہی نام ہے میر بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ يا، اعلى حضرت في "الاستداد" مين ان كيلي اس طرح تحريفر مايا ب ع دے حسین وہ تقبیع ان کو جس ہے برے کھیاتے ایہ ہیں علامه حسنين رضا خال صاحب عليه الرحمه نے حضور اعلیٰ حضرت کا وصيت نام بھی''وصایا شریف'' کے نام ہے مرتب کیا ہے،وصیت میں اعلیٰ حضرت نے آپنے رونوں صاحبزادگان کے ساتھ انھیں بھی شامل کیا ہے۔

اعلیٰ حضرت کے بیشتر کتب ورسائل انہیں کے اہتمام میں شاکع ہوئے ہیں ان ے اعلیٰ حضرت کی چوتھی صاحبزادی بھی منسوبتھیں ان سے ایک صاحبزادی بھی تھیں ﴿ جواس دارفانی ہے کوچ کر گئیں۔ فن تاریخ گوئی میں کمال: -آپاہے ﴿الد ماجد اعلیٰ حضرت ک طرح جية الاسلام عليه الرحمة والرضوان كوبهي تاريخ حموتي تيفن ميس كمال حاصل تفا ا المساء میں حضرت مولانا عبد الكريم ورس رحمة الله عليه كے وصال يرجحة الاسلام نے ورج ذيل تاريخيس كميس: تواريخ وصال ١٣٣٣ ا مولينا القرشي الصديقي الكرانجوي ٣٣٦ ا م رحمة الله المولئ تعالى برحمة واسعه ٣٣٣ م الشهداء عندربهم لهم اجرهم ونورهم ساسمايه حضرة مولينا وبكل مجد اولينا ٣٣٣ ا ادخسلواخسالدين بهاس الاساء نمقه العبد امجاني حامد رضاس ارم السنسورى السرضوى ٣٣٣٤ء درس عبدالكريم عبدكريم كردجان خودش بحق تشليم موت العالم تمية العالم علمهُ دين احمي ميم 

روح الراوحه وسقاه زاب کوژ و جعفر وشکیم درس ووعظ وحمايت سنت دوبدعات وطرفه ابل جحيم امرمعروف ونهي عن المنكر كاراوبودورهيات كريم درس دين بني جوهآمد ختم شددر كرانجي والتسليم نوری مجدجنکشن بریلی شریف جب بن کرتیار ہوئی تو آپ نے برجسه عربی میں درج ذیل تاریخیں کہیں: آمن بالله والاخرى انما يعمر المسجدمن بيت دربجنة الماوي من بناه بنى له الله ذى محمدرضانقى رضى شكرالله سعى قيمه ارخ اسه فایه نجل رضی بخلعمرى بناه مااشمخ مسجداتس على تقوى قلت سبخن ربى الاعلىٰ آپ نے اپنے والد ما جداعلیٰ حضرت کے وصال کے موقع پر درج ذیل تواريخ الوفاة • ١٣٣٠ ه ندورالسلسه ضسريسع بسساء

شيخ الإسلام والمسلمين ١٣٣٠ء امام هذاة السنة الحاج احمدرضا و ٣٨٠ ارم الهاوالسريلوي القادري البركاتي ١٣٨٠ . رضى السلسه السحوزعنيه ١٣٣٠ء راح شيخ الكل في كل ١٣٣٠ء مولوی معنوی قرآن زبانت ماوری ۱۳۲۹ ه هم اوليائي تحت قبائي لايعرفهم ١٣٨٠ م مريدين ، خلفا اور تلا مده: - جة الاسلام كريدين كى تعداديون تو لا کھوں میں تھی لیکن اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین موجود ہیں ، چتوڑ گڑھ، ہے <mark>پور،اود نے پور، جودھپور، سلطان پور، بریلی واطراف ،کانپور، فتح پور، بنارین</mark> اورصوبه بهاروغیره میںان کے مریدین زیادہ ہیں، کراچی اور یا کتان کے مختلف شہروں میں بھی آپ کے مریدین پائے جاتے ہیں۔ آپ کے خلفاو تلامذہ میں مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مصطفے رضا خال قادری بریلوی مفسراعظم مندحفرت علامه محدا براجیم رضاخان قادری بریلوی ،حضرت علامه محمر حنا درضا خال قا دری بریلوی محدث اعظم یا کتان حضرت علامه محمد سر دار احمد ا گرداسپوری ثم لائل بوری ،حضرت علامه مفتی محمد تقدس علی خان قا دری بریلوی ،حضرت 👌 علامه محمد عنایت محمد خان غوری ، حضرت علامه محمد عبد العفور بزار دی ، حضرت علامه محمر سعید بلی 🎖

{ فريد كوثى ،حضرت علامها حسان على صاحب فيض يوري سابق شيخ الحديث دارالعلوم منظر ﴾ اسلام،حضرت علامه و لي الزخمن يو كهريروي،حضرت علامه حافظ محدميان اشر في ,حضرت [ 🕻 علامه ابوالخليل انيس عالم صاحب بهاري ،حضرت علامه قاضي فضل كريم صاحب بهاري ﴾ ، حضرت علا مدرضي احمد صاحب وغير ه سرفهرست ہيں ۔ ياكتان كيمشهورشاعر حسان العصر جناب اخر الحامدي بهي حضور جحة الاسلام بي ع شرف بعت واراوت رکھتے ہیں،حضور جة الاسلام اسے تلاندہ اورخلفاء میںسب ے زیادہ محدث اعظم میا کتان حضرت علامہ سر داراحد گرداسپوری ہے مجت فرماتے تھے۔ حضرت علامه مردار احمد صاحب جومية كأريك تصاور بيواري كي ملازمت بهي اختیار کر لی تھی انھوں نے جب مناظرہ کا ہور کے موقع پر ججة الاسلام کے چرہ زیا کو ﴾ ویکھا تو ان برفریفتہ ہوگئے آپ ہرروزان کے رخ انور کی زیارت کوجلسہ گاہ میں حاظر موجاتے اور یک لخت حضور ججة الاسلام بی کود کھتے رہے۔ حضور ججة الاسلام كاستفسار يرانهون نے ان كے ساتھ بريلي شريف چلنے كى تمناظا ہر کی توجة الاسلام بمال شفقت اے مراہ بریلی شریف لاے اور برسول اپنی صحبت وخدمت میں رکھ کرایس وتعلیم وتربیت فرمائی که آپ ایک معمولی پٹواری ہے ﴾ محدث اعظم بن كرافق عالم ير حيما كئه \_ محدث اعظم پاکستان نے دارالعلوم منظراسلام اوردارالعلوم مظبراسلام میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں تقتیم ہند کے بعدآب یا کتان تشریف لے گئے اور لائل بور

میں ایک مدرسه بنام "مظهراسلام" قائم فرمایا اورتادم آخری و بین دین متین کی خدمت انجام دية رب،آپ كامزارمبارك لائل پوريس زيارت گاه خاص وعام ب\_ فسن سيرت: -جس طرح جة الاسلام كاچره خوبصورت تقااى طرح ان کا دل بھی حسین تھاوہ ہراعتبار ہے حسین تھے ،صورت وسیرت ،اخلاق وکر دار، گفتار و رفتار علم وفضل ، زېدوتقو ي سب ميں پےمثل و بےنظير تھے۔ ججة الاسلام بلنديايه كرداراوريا كيزه اخلاق كم ما لك تھے، متواضع اورخليق، مہربان اوررحیم وکریم تھے،ایے ہوں یابیگانے سبھی ان کے حسن صورت وسیرت اور حسن اخلاق کےمعتر ف تھے،البتہ وہ دشمنان دین وسنیت اور گتا خان خداورسول کے لئے برہنشمسیر تھاورغلا مان مصطفے کے لئے شاخ گل کی مالمند کیکداروزم خوتھے۔ شب برأت آتی توسب سے معانی مانگتے حتی کہ چھوٹے بچوں،خادماؤں، ا خادموں اور مریدوں ہے بھی فرماتے کہ' اگر میری طرف ہے کوئی بات ہوگئ ہوتو معاف كردواوركسي كاحق ره كياموتو بتادو "حضور ججة الاسلام المحب في الله و البغض في اللهاوراشداء على الكفارر حماء بينهم كجيتي جاكن تصوريه\_ ججة الاسلام اين شاكردول اورمر يدول سے بھى بوے لطف وكرم اور محبت ے پیش آتے تھے اور لطف میہ کہ ہر مرید و شاگر دیمی سمجھتا کہ ای سے زیادہ محبت کے فرماتے ہیں ، ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کلکتہ کے طویل سفر سے بریلی شریف واپس 🛾 ﴾ ہوئے ابھی گھرپراترے بھی نہ تھے کہ بہاری پوربر ملی شریف کا ایک شخص آیا جس کا

ا برا بھائی آپ ہے مرید تھا اور اس وقت بستر مرگ پریزا ہوا تھا اس نے عرض کیا حضور روز ہی د کھی جاتا ہوں لیکن چونکہ حضور سفریر تصاس لئے دولت کدے برمعلوم کر کے واپس مایوس لوٹ جاتا تھا میرے بھائی حضور کے مرید ہیں اور سخت بیار ہیں چل نہیں کتے ،ان کی بڑی تمناہے کہ سی صورت اینے مرشد کا دیدار کرلوں ،اتنا کہنا تھا کہ آپ نے گرے سامنے تا نگہ رکوا کراس پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے چھوٹے صاحبزاد نعمانی میاں کوآ وازی دی اور فرمایا کہ بیسامان اتر والومیں بیار کی عیا<mark>دت کر کے ابھی آتا ہو</mark>ں۔ اورآپ فورأاس مخض كے ساتھ روانہ ہوگئے۔ الله اكبر! كلكته سے بريلي تك كالمباسفر طے كركے كئي روز كے بعد گھرتشريف لائے ،سفر کی تکان مگرایے آرام کا مجھے خیال نہیں فر مایا اورایک غریب کے گھراس کی عیادت کوای عالم میں تشریف لے گئے۔ بنارس کے ایک مریدآپ سے بے پناہ عقیدت ومحبت رکھتے تھے ایک بارانھوں نے آپ کی دعوت کی ، احباب میں گھرے رہنے کے سبب آپ ان کے بہاں وقت پر کھانے میں نہیں پہنچ سکے ان صاحب نے کافی انتظار کیااور جب آپ نہ پہنچے تو گھر میں تالالگا کر بیوی کے ساتھ کہیں چلے گئے ہجو مختم ہونے کے بعد جب آپ ان کے یہال آشریف لے گئے ا توریکھا کہ گھر میں تالالگاہوا ہے اور صاحب خانہ ندار د، آپ مسکراتے ہوئے لوث آئے ، بعد میں آپ سے ایک ملاقات میں اُنھوں نے اپنی ناراضگی کا ظہبار بھی کیالیکن ججۃ الاسلام نے ا بجائے ان پرناراض ہونے یاا بی جک عزت محسوں کرنے کے انھیں الٹا منایا اور ان کی دلجوئی

## فرمائی، میتھی اخباب کے ساتھ آپ کی شان رحیمی وکریمی اور یہی شان ولایت بھی ہے۔ آپ خلفائ اعلیٰ حفرت اورایے ہم عصر علماء سے نہ صرف محبت رکھتے تھے بلکہ ان کااحر ام بھی کرتے تھے جبکہ بیشتر آپ سے عمر میں اور تقریباً علم میں بھی آپ سے چھوٹے اور کم یابیے تھے۔ سادات کرام خصوصاً مار ہرہ شریف کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھ جاتے اوران کوآ قاؤں کی طرح احرّ ام دیتے تھے،حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ ہے آپ کو بِ پناہ انسیت والفت تھی اور دونوں میں اچھے اور گہرے مراسم بھی تھے ،ان کوآپ ہی ن "شبيه غوث اعظم" كالقب ديا تفاجة الاسلام برجلسه خصوصاً بريلي شريف كي تقریبات میں ان کا شاندارتعارف کراتے ، ججة الاسلام کے محدث اعظم علیہ الرحمہ ہے بھی خوشگوار تعلقات تھے صدرالا فاصل حضرت علامه محرفعيم الدين صاحب مرادآ بادي اورصدرالشريعه حفرت علامه محمد المجد على صاحب اعظمي كوبهت حاسة تقيي بثير أينه المسنت حفرت علامه محرحشمت علی صاحب پیلی بھیتی ہے بھی بڑے لطف وعنایت کے ساتھ پیش آتے تھے ب في شربيش المسنت كى شادى بين بهى شركت فرمائى تقى \_ حافظ ملت حفرت علامه محد عبدالعزيز صاحب باني الجامعة الاشرفيه يربهي آب خصوص توجه فرمات تصحافظ ملت كي دعوت يرآب ايخ فرزندار جمند حضرت مولانا حماد رضاخان قادری نعمانی میاں کے ہمراہ ١٩٣٣ء میں مبار کبوراعظم گڑھ تشریف لے گئے۔

آب کوایے دامادوتلمیذاورخلیفه حضرت علامه تقتر علی خال قادری بریلوی سے بھی بڑی محبت تھی،علامہ تقدی علی خال سفر میں آپ کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ الغرض ججة الاسلام كے بارے ميں مخضراً يبى كہاجاسكتا ہے كہ آپ زہرہ صورت | اورمشتری سیرت انسان تھے۔ مسن صورت :-حضور جمة الاسلام بهت بى حسين وجميل اور وجيهه وظليل تے، جانے کتنے غیرمسلم حتی کے عیسائی یا دری بھی آپ کے نورانی چرہ کود کھ کرمشرف س اسلام ہوئے،آپ کا چرہ ہی بربان تھااورآپ صورت وسیرت ہراعتبار اور ہرادا سے اسلام کی جحت، حقانیت کی دلیل اورسیائی کی بر ہان تھے۔ ج بور، چتوڑ گڑھ ،اود نے بور اور گوالیر کے راجگان آپ کے دیدار کیلئے بیتاب رہا کرتے تھے اور آپ جب ان راجگان میں سے کمی کے شہر میں بسلسلة پروگرام یامریدین ومتولین کے بہال آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی زیارت Q كے لئے امنڈ يڑتے تھے۔ کئی بدندہب اور مرتدین صرف آپ کے چبرہ زیبا ہی کود کھ کرتائب ہوئے ،آپ کشهراری کابھی شوق تھا آپ کی زمینداری میں اچھی نسل کے گھوڑ ہے موجود تھے جَة الاسلام كي شهرواري كاليك واقعه بردامشهور بنوجواني كاعالم تها، كري كي دويبرمين آپ محلّہ سودا گران کی مجد کی فصیل پر کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ املی کے درخت کے ا سابی میں کھڑے تھے، نا گاہ ایک شخص گھوڑے پرسوار آیا اور چیلنج کرنے لگا کہ ہے کوئی جو

میرےاس سرکش گھوڑے برسواری کر سکے؟ حضرت ججة الاسلام اس كے چيلنے كو قبول كرتے ہوئے آ م بر مے اور جست لگا کر گھوڑے پرسوار ہو گئے ،ابتداء میں تو گھوڑے نے شرارت کی کیکن آپ نے ایز بگا کراہے دوڑنے پرمجبور کر دیابا لآخر گھوڑا آپ کو لے کر ہوا ہو گیا،احباب گھبراا تھے اور فورأجا كران كے عم محترم حضرت علامه حسن رضا خان صاحب عليه الرحمه كوخبركى ، وه آئے اور گھوڑے والے کو پکڑا اور فرمایا''اگرمیرے نبیج کو کچھ ہو گیا تو تیری خیرنہیں''ادھر سرکش گھوڑا جمت الاسلام کامطیع ہو چکا تھاتھوڑی در میں وہ اس پر بڑی شان کے ساتھ ا سواري كرتے ہوئے والي تشريف لي عـ گھوڑے کا مالک میہ ماجرا و کھے کر دنگ رہ گیا اور اس نے آپ کی شہواری کی بوی تعریف کی اورآپ عے محترم سے معافی طلب کر کے چلا گیا۔ ز مدوتفوي : - جة الاسلام حفرت علامه محد جامد رضاخان قادري بركاتي بریلوی قد سرہ العزیز نہایت ہی متقی اور پر بیز گار شخصیت کے مالک سے علمی وبلینی کاموں سے فراغت یاتے ہی ذکرالی اوراؤراد ووظائف میں مصروف، ہوجاتے ،ایک بارآپ کے جسم اقدس میں ایک چھوڑ انکل آنیا جس کا آپریشن ناگز برتھا، ڈاکٹرنے بیہوشی كالمجكشن لكاناجاباتو آيي بخق كے ساتھ منع فرمايا اور صاف كہدديا كدمين نشخ كالمجكشن نہیں لے سکتابالآخر ہوش کے عالم میں ہی دوتین گھنے تک آپریشن ہوتار ہا،اورآ یہ سی مجمی دردوکرب سے بے خبر درو دشریف کاور دکرتے رہے یہاں تک کرآپریش ہوگیا، یہ {

و كي كرو اكثرا ب كى جمت واستقامت يرجيران ومششدرره كئے-جة الاسلام بكثرت درود شريف كاور دفر ماتے تھے ،سر كارابد قرار صلى الله تعالى عليه وسلم سے آپ کو عاشق تھاسر کارہی کے دین کی خدمت میں اپنی زندگی کالمحد لمحصرف کردیا،آپ کی عزت وعظمت اورآپ سے عقیدت ومحبت کوسر مائیر حیات تصور کرتے تھے اورمصطف کی عظمت وناموس کی حفاظت وصانت کرتے ہوئے آپ پرزندگی قربان کردی۔ ججة الاسلام كوزيارت روضة انوركي هردم تؤي رباكرتي تقى سركاركي بارگار مين ايني حاضري كى كيفيت يول بيان كرتے ہيں: ع حضور روضه بواجوحاضرتواين سج دهج بيهوكي حامد خميده سرآ تكهيل بندلب يرمير عدرودوسلام موكا کشف وکرامات: -آپ کے علمی وتبلیغی کارنامے دین میں آپ کی استقامت، جن گوئی و بے باکی ہی کیا کسی کرامت ہے کم ہے، آپ نائب رسول اکرم، شریعت میں نائب امام اعظم اور طریقت میں نائب غوث اعظم اور اسے وقت کے ججة الاسلام تھے بیشتر کرامتیں آپ سے صادر ہوئیں۔ آپ کے چیرۂ اقدی کو دیکھ کرنہ جانے کتنوں کوایمان نصیب ہوا اور نہ معلوم كتن مرمد تائب ہوئے الكن عوام عموماً جس بات كوكرام -، كہتے اور سجھتے ہیں يعنى ﴿ خوارق عادات یا کسی ناممکن یا محال کام کو پورا کرے دکھا دینا اس طور پر بھی آپ سے بہت ی کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں جس کا تفصیلی ذکر مفتی نشتر فاروقی صاحب نے"سوائح

عجة الاسلام '(زيرترتيب) مين فرمايا ہے چندوا قعات يهال بھي ذكر كئے جاتے ہيں۔ بنارس میں آپ کے بلغی دورے بہت ہوا کرتے تھے، یہاں کا ایک ہندوجس کی شادی کو برسوں ہو گئے تھے مگر کوئی اولا زنہیں ہوتی تھی، جب وہ اینے پنڈتوں اور گردؤں سے مایوں ہوگیا تو آپ کاشہرہ سکر حاضر خدمت ہوا اور آپ سے اولا د کیلئے 🖁 ورخواست کی،آپ نے اے وعوت اسلام دی تو اس نے شرط رکھی کدا گراڑ کا مو گیا تو مسلمان ہوجاؤں گاس پرآپ نے فر مایا''ایک نہیں دو''اور نام بھی تجویز فر ما دیا،ایک سال کے بعداس غیرمسلم کے یہاں لڑکا ہوا اوراس کے چندسال بعد دوسر الڑکا ہوا۔ چنانچداولا دکی بیدائش کے بعدوہ آپ کے ہاتھوں پرمشرف بداسلام ہوگیااور آب ہم يدبھي ہوگيا، بنارس كى دعوت كاواقعةآب كى دعات بيدا مونے والےاس محف کے بڑے لڑے کا ہے۔ ا پنی والدہ ماجدہ کے وصال کے موقع پر حضور جمۃ اسلام نے قبر کوڈ ھکنے کیلئے اینے خادم فدایارخاں سے پھر لانے کو کہا، مگرایک پھر کے بچائے دو پھر لانے کو کہا (جبدای قبرکوڈ ھکنے کے لئے ایک ہی برا پھر کافی تھا) فدایارخال صاحب بین کریریثان ہو گئے اور دالمجھ گئے کہ دوسرا پھرحفرت ا بن قبرشریف کیلئے فرما رہے ہیں شایدجلد ہی حضرت ججة الاسلام بھی پردہ فرمانے والے ہیں وہمگین ہو گئے اور عرض کی حضور دو کی کیا ضرورت ہے ایک کیوں نہ لائیں ، اس پر جمۃ الاسلام نے فرمایا، پھر بوی مشکل ہے ماتا ہے، بعد میں دوسرا پھرلانے

### کیلئے مہیں ہی پریشانی ہوگی۔ اس اشارہ سے فدایار خال صاحب اور دوسرے لوگوں کواور بھی یقین ہوگیا کہ حضرت کوخبر ہے کہ وہ بھی جلد ہی پر دہ فرمانے والے ہیں ای لئے دوسرا پھر لانے کو فرمارے ہیں۔ بہر حال فدایار خال حفرت سے معذرت کر کے ایک ہی پھر لائے والدہ ماجدہ کے بردہ فرمانے کے بچھ ہی ایام بعد حضور ججة الاسلام کا بھی وصال ہو گیا اور آپ کی تدفین کےسلسلہ میں قبرشریف و سکنے کیلئے پھر تلاش کرنے میں بوی دشواری پیش آئی۔ اللها كبرحفزت جحة اسلام كوايخ وصال كي خبرتهي اوريه بهي علم قفا كه پقر دستياب کرنے میں احباب کو دشواری ہوگی ، یہی دجیکھی کہ والدہ ماجدہ سے وصال کے موقع پر ا بے لئے بھی پھر لانے کوفر مادیا تھا،حضرت ججۃ الاسلام اللہ کے سیے ولی تھے اور انہیں. ا پیغ مولیٰ ہے قبل وصال ہی اپنے وصال کی خبر ہو چکی تھی۔ ایک بارحضور ججة الاسلام علیه الرحمه نے بغیر کسی بروگرام کے اچا تک بنارس جانے کی تیاری شروع کر دی اور خادم کو حکم دیا کہ جلد تیار ہو جاؤ بنارس چلنا ہے،گھر والے بھی جیران کدا جا تک ایسی کیا بات ہوگئ کہ بنارس جانا پڑ رہا ہے لوگوں نے عرض کی حضور موسم بھی ناساز گار ہے اور ہر طرف سیلاب ہے، خصوصاً بنارس و اطراف میں سیلاب کا زیادہ زور ہے اس لئے ایس حالت میں سفر مناسب نہیں ہے۔ مگر ججة الاسلام نے کسی کی نہیں سی اور بنارس کیلئے گھر ہے نکل پڑے اورٹرین

کے بعد کشتوں اور یا کیوں سے بنارس کے ایک غیر معروف مقام پر پہنچ گئے ،حضرت کے وہاں پہنچتے ہی ایک بزرگ نے بڑی بیتانی سے اٹھ کرآپ کا استقبال کیا جیسے وہ ا آب ہی کے منتظر ہوں۔ ججة الاسلام سے ملاقات کے بعدوہ بزرگ بیٹھ گئے اور آپ بھی ان سے بہت قریب مگر مؤدب طریقہ پر دوزانو ہوکر بیٹھ گئے اور پھر دونوں ایک دوسرے سے اتنا قریب ہوئے کہ ایک دوسرے سے ال گئے ،اب ان بزرگ نے اسے دامن کوتین بار ع جة الاسلام كى طرف جه كا بجر جمة الاسلام برے بى اطمينان كے ساتھ ان سے مل كر رخصت ہوئے اور بنارس میں کی کے یہاں ز کے بغیر بر ملی شریف واپس آ گئے۔ سفر میں آپ کوکوئی دفت بھی نہ ہوئی ،اس دن مجة الاسلام نے ذکر اللی بہت در تک کیاجس سے آپ کے چرے پرایک عجیب تھار پیدا ہوگیا، آپ تو پہلے ہی حسین اورنگھرے سنورے چمرہ والے تھے کہ دیکھنے والے فدا ہو جاتے تھے اور جانے کتے تاریک دل ان کے چمرہ کے نور سے نورایمان یا جاتے تھے، مگر اس روز سے نورانیت میں مزیداضا فہ ہو گیا تھا۔ بدراز آج تک نہیں کھل سکا کدان بزرگ نے آپ کوکیا دیا، کوئی خبر، کوئی پیغام یا کوئی امانت، یوتو یمی دونوں بزرگ جانیں ،ولی ہی ولی کو پیچانتا ہے ایک ولی کوخبر ہوئی اوروہ دوسرے ولی سے ملنے کیلئے اچا تک بہ ہزار دشواری بنا ال پہنچ گیا۔ ایک واقعہ جو کراچی میں حضور ججة الاسلام علیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادے

مفسر اعظم علیہ الرحمہ حضرت علامہ ابراہیم رضا خاں صاحب قدسرہ، کے بوے داماد الحاج شوكت حسن خال صاحب في روايت كياوه بهي حجة الاسلام كے كشف اوران كى کرامت کی زبردست مثال ہے۔ اولا دوامچا د: -حضور جة الاسلام كدوصا جزاد في مسراعظم مندحفرت علامه محمد ابراميم رضاخان قاوري بريلوي عرف جيلاني ميان خلف اكبر، حضرت علامه جمادر ضاخان قادری بریلوی عرف نعمانی میان خلف اصغرادر جارصا جزادیان تھیں۔ ججة الاسلام كے بوے صاحبزادے جيلاني ميان قدس سره العزيز كے صاحبزادگان بریلی شریف میں ہیں آپ کی تیسری اولا داور پہلے فرزندمفکراسلام حضرت علامہ محمد ( ریحان رضاخاں قا دری بریلوی علیہ الرحمہ وصال فرما بیکے ہیں تعلیمی اور تبلیغی ،سیاس اورساجی میدان م<mark>یںان</mark> کی خدمات نمایاں ہیں۔ حضور مفسراعظم كي جيهني اولا دتاج الشريعية حفزت علامه مفتي محمداختر رضاخال قا دری از بری بریلوی دام ظله العالی اس وقت دنیائے سنیت میں اسیے علم وفضل ، زہرو تقویٰ اور دینی وتبلیغی خدمات میں نمایاں شان کے حامل ہیں • ۵ر۵۵رہی سال کی عمر میں آپ کے مریدین کی تعدا دلا کھوں تک پہنچ گئی ہے جوہندویاک، نیمال وبنگلہ دیش، ﴿ سرى انكا اور باليندُ وانگليندُ ، امريكه وافريقة اورعرب مما لك مين تصليح موت مين ، تاج الشريعة حضور مفتى اعظم كحقيق عائشين اورموجوده مفتى اعظم بين-مشهوراسلامی اسکالر، ماهررضویات واکرمجمسعوداحمصاحب برکیل سائنس

كالج تفته سنده ياكتان ني اين تصنيف "اجالا" مين آب كم فضل كاخصوصيت 8 کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ وصال مبارك: حضور جمة الاسلام اينه وصال سے ایک سال قبل ہی این رحلت کے حالات و کواکف بیان فرمانے لگے تھے،آب ایے وصال کی کیفیت بیان کرتے اور فرمایا کرتے تھے: زبان سرکار کے درود وسلام اور ذکر میں مشغول ہوگی روح قرب ووصال کے جھلکتے ہوئے کیف وسرور کے جام سے محظوظ ہوگی۔ ۷۱رجهادی الاولی <u>۳۲۳ ا</u>ه مطابق ۲۳مئی <u>۱۹۴۳ ا</u> و دوران نماز عشاء عالم تشهد ﴾ بین آپ کا وصال ہوا ،نماز جناز ہ آپ کے تلمیذار شدمحدث اعظم یا کتان حضرت علامہ { "سر داراحمه صاحب لائل پوری نے پڑھائی۔ مزار برانوار: -حضور جة الاسلام كامزار مقدس روضة اعلى حضرت ك مغرب جانب'' گنبدرضا''میں واقع زیارت گاہ خاص وعام ہے آپ کاعرس ہرسال كا ارجمادى الاولى كو ورس حامدى كى نام سے موتاب اس موقع ير جامعه رضوب منظراسلام کے طلباء کی دستار بندی بھی کی جاتی ہے۔ یا دگار کیں: - خانقاہ اعلیٰ حضرت آپ کی یادگاروں میں ہے مخصوص یادگار ہے آپ نے اس کی تعمیر کرائی آ کی تصانیف وتبرکات بھی آپ کی یا دگار ہیں بیشتر تبرکات کا علامہ مردار احد صاحب کے مدرسہ ظہراسلام لائکیوریا کتان میں محفوظ ہیں۔ عبدالنعيم عزيزي.



اوراصطلاح مین 'شری فیصلہ ہےآگاہ کرنے '' کوافیاء کہتے ہیں۔ احكام شرعيه كعلم حاصل كرنے كو تىفقە فىي الدين كہتے ہيں خدائے تعالیٰ نے اس کے بارے میں یوں تھم فرمایا ہے: ' فَلُولَا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيُن وَلِيُنُذِرُوُ اقَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا الِيَهِمُ لَعَلَّهُمُ ينخسذرون لعناتو كيول نه موكدان كے برگروه ميں ہاک جماعت نکا کردین کی سجھ حاصل کریں اور والبن اين قوم كو دُرسنا تين اس اميد يركه وه بجين " اور خدائے تعالیٰ اس دولت بے بہاسے اسے سرفراز فر ما تاہے جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرما تا ہے حدیث یاک میں ہے: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليعن الله تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے تفقه في الدين عطا فرما تاب " الله تبارک وتعالی نے حضرت حجۃ الاسلام نوراللہ مرفدہ کواس دولت عظمیٰ ہے بھر پورسرفراز فر مایا تھا آپ کی جلالت ک<sup>ونلم</sup>ی د مکھ کر میہ کہنا صد فیصد درست ہے کہ خدانے آپ کے ضمیر،آپ کے خمیراورآپ کی شرشت وفطرت کو تسفقة فبی الدین کے سانجے كاليس دُهال كراس دنيامين ارسال فرمايا تها\_

چودهوی صدی جری میں صاحب فناوی رضوبیه اما م ابلسنت شیخ الاسلام و اسلمين ججة الله في الارضين مولا ناشاه محمد احمد رضا خانصا حب قبله رضى المولى تعالى عنه كى رحلت کے بعد با قاعدہ طور پرفتوی نو لیسی کا میا ہم منصب ان کے خلف اکبر حجة الاسلام شخ الاسلام قائداسلام علامه شاه محمد حامد رضا خانصاحب قبله اورائك برادر اصغرقطب عالم تاجدارابلسنت نورالاسلام واسلمين مفتى اعظم مصطفى رضاخان قادرى كيسرد ووا پین نظر'' فآوی حامد یہ'ان ہی فآویٰ کا مجموعہ ہے جو حضرت ججۃ الاسلام مولانا محد حامد رضا خان صاحب رضی المولی تعالی عند نے سائلین سے جواب میں تحریر فرمائے۔ "فأوى حامدية كامطالعه كرنے كے بجد إنترت جية الاسلام رحمة الله عليه ك نبحرعلمی نقیبانہ بالغ نگاہی طرز استدلال اور طریق استناد کی داد دینی پرقی ہے آپ جزئیات کے استنباط اور طریق استدلال میں ان تمام جہات اور اصول کو پیش نظرر کھتے ہیں جوایک بالغ نظر نقیہ کیلیۓ ضروری ہے اور بیہ مقام رفیع آپ کواپنے والدِمحتر م اعلیٰ حضرت امام احدرضا قدس سره العزيز فيض صحبت عاصل موا-آپ مئلهٔ مسؤلہ کے جواب میں وہی طرز استدلال اختیار کرتے ہیں اور متون مشہورہ سے جواب اخذ کرتے ہیں جوآپ کے فقیہ بے مثال والدمحتر م کا تھا مسکہ نیے جواب میں تفصیلی استدلال اور متون نقد کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر فقہ حفیہ کے تمام اہم متون پرتھی اور وہ آپ کو حضر تھے آپ جواب کواس وقت تک ختم نہیں کرتے جب تک کہ ستلہ کے تمام پہلؤوں کا جائزہ نہ لے لیتے۔

'' فمآدیٰ حامد بی' اس دور میں ہمارے فقہی اور دینی معلومات کے حصول کے لتے ایک اہم سرمایہ ہے مولی تعالی ہم کواس عظیم سرمایة دین سے زیادہ سے زیادہ ستفدمونے كاموقع عنايت فرمائے۔ مقام خوشی ہے کہ'' فاوی حامد ہے'' کتابی شکل میں پہلی بارز پور طباعت سے مزین ہو کر آپ تک بہنچ رہی ہے اور اس کی طباعت کا سہرا" ارادہ اشاعت تقنیفات رضا" بریلی شریف کے سرجا تا ہے بیادارہ قطب عالم مرشد برحق حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ المولی تعالی عنہ نے قائم فرمایا تھا، ماضی میں اس کے ذریعہ بہت ساری کتب منظر عام برآ چکی ہیں اس کے بعد سدادارہ نظر بد کا شکار ہوگیا تھاالحمد للہ امسال اس کی نشاہ ثافیہ ججہ اسلام کے پر یوتے اہل علم کے قدر داں عزیز گرامی مولانا محر عمران رضا خا<mark>ن قادری ر</mark>ضوی برکاتی کے جدوجہد سے ہوئی موصو<mark>ف</mark> اس کی ترقی میں مسلسل کوشاں ہیں مولی تعالیٰ ان کے علم وعمر میں بے پناہ بر کنتیں عطافر مائے آمین۔ محمرعز بزالرحمٰن منانی رضوی بریلوی وائس يرنيل جامعه نوريه رضوبه بريلي شريف



0000000 As 200000000 آپ کے اس درس میں دور دور سے فارغ التحصیل علماء وفضلاء بھی حاضر ہوتے اورآپ سے اکتباب علم کرتے تھے،آپ کوعرنی ادب میں مہارت تا مدحاصل تھی یہی وجبھی کہ جب آپ عربی میں گفتگو فرماتے تو سامعین اور مخاطب کو پیگان ہوتا کہ کوئی عربی النسل محتکلم ہے چنانچے علمائے حربین طبیبن نے ان الفاظ میں آپ کے علم وصل اور خدادادصلاحيت كاعتراف كيا: مم نے مندوستان کے اکناف اطراف میں ججة الاسلام جيها فصيح وبليغ نهين ديكها (تذكره مشائخ قادر بدرضوية ٢٨٣) چونکہ اعلیٰ حضرت نے آپ کی تعلیم و تربیت پرخصوصی توجہ فر مائی تھی لہذا آپ ز مانهٔ طالب علمی ہی میں درسیات کی امہات الکتب خیالی ، تو ضیح وتلویج ، ہدایہ آخرین تفسير بيضاوي صحيح بخارى اورملا جلال وغيره يرحواشي لكه كراسية والدذيشان كتعليمي دور کی یا د تازه فرمادی\_ ااسا ديم منظراسلام مين فراغت كے بعد آپ نے دار العلوم منظراسلام ميں با قاعدہ درس و تدریس کا آغاز فر مایا اورتفسیر و جدیث کے علاوہ معقولات ومنقولات میں اعلیٰ درہے کی کتابیں اس شان سے پڑھائیں کہ شاید و باید ہی کوئی ایسا پڑھائے۔ آپایی دری مصروفیت کاذکراین ایک مکتوب میں یوں فرماتے ہیں: ''اس سال بوجه حدیث شریف پڑھانے کے فقیر کو قطعاً فرصت نه ملی درمیان سال میں مدرس اول دار العلوم

منظراسلام بعض احباب كاصرار سے مير محد بھيج وئے گئے درس فقیر کے سررہا" (تذکرہ جیل ۱۸۱) جة الاسلام درس وتدريس كےعلاوہ فياوي نويسي ميں اپنے والد فاضل بريلوي كا بھى ہاتھ بٹاتے ان كے لئے حوالوں كى عبارتيں كتابوں سے تلاش كرتے بھى بھى ہ کے فاوی نقل کرتے نیز آپ کی تصنیفات و تالیفات کی تبییض بھی کرتے تھے جیسا كن الدولة المكية" ع تعلق خوداعلى حضرت فرمات بين: أن عالت تب مين رساله تصنيف كرتا اور حامد رضا (الملفوظ جلد اص ١١) تبيض کرتے" یمی وجہ ہے کہ آپ کے فقاوی میں فاصل بریلوی کے فقاوی کا رنگ وآ ہنگ بدرجة اتم موجود عم آب كمضامين تصنيفات وتاليفات ، تصديقات وتقريظات، تمهيدات وتقذيمات كاطرز تحريرا ندازبيان فاضل بريلوي بي كي طرح محققانه ومنصفانه ہے فتاوی ہوں یا دیگر تصنیفات آپ اس پرتمہید وتقریظ اردو میں نہیں بلکہ شستہ اور رواں عربی میں وہ بھی نظم ونثر دونوں میں ایسی قلم بندفر ماتے کہ فصحائے عرب وعجم عش عش کر المصتے اوراہے عربی کا ایک شاہ کار قرار دیتے۔ ملاحظهو"الدولة المكية"رجة الاسلام كى تمبيدكا ايك اقتباس جوتمهيدك ساتھ ساتھ کتاب کا نہایت ہی جامع اورمختفر تعارف وخلاصہ بھی ہے،اس کاار دوتر جمہ مجھی آپ ہی نے فرمایا ہے:

### بمر ولاد والرحين والرحير نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمدلله العلام الغيوب غفار الذنوب استار العيوب، المظهر من ارتضى من رسول على السر المحجوب وافضل الصلاه واكمل السلام على ارضي من ارتضى واجب محبوب سيدالمطلعين علم الغيوب ،الذي علمه ربه تعليما و كان فضل الله عليه عظيما ،فهو على كل غائب امين و هو على الغيب بضنين و لاهو بنعمة ربه بمحنون مستورعنه ماكان اويكون فهوشاهدالمك و الملكوت ومشاهدالجباروالجبروت مازاغ البصروماطغي افتيرونه على مايري نزل عليه القرآن تبيانالكل شئمي فانحاط لعلوم الاولين والآخرين وبعلوم لاتنحصر بحدود ينحسر دونها العدو لايعلمها احدمن الغلمين فعلوم آدم وعلوم العالم وعلوم اللوج وعلوم القلم كلهاقطرةمن بحارعلوم حبيبناصلي الله تعالى عليه وسلم لان

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

علوم مايدريك علومه عليه صلوات الله و تسليمه همى اعظم رشحة واكبرغرفة من ذلك البحر الغيرالمتناهى اعنى العلم الازلى الالهى فهو

يستسمدمن ربه والخلق يستمدون منه فماعندهم

 $MMM \times MM$ 

من العلوم انماهي له وبه ومنه وعنه م

وكلهم من رسول الله ملتمس غرقامن البحراورشفامن الديم وواقفون لديم عندحدهم من نقطة العلم اومن شكلة الحكم

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وكرم آمير .

#### يع لالم الرحس الرحي

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ترجمہ: سبخوبیاں اللہ کوجوجیج غیوب کا کمال ہفنے والا ہے، گناموں کا بڑا بخشنے والا، عیبوں کو بہت چھپار نے والا، پوشیدہ راز پراپنے پہندیدہ رسولوں کومسلط کرنے والا اور

ل مظهر كاترجمة "مسلط كرن والا"اس لي كيا كيا كياك" ظبور" يا" اظبار" ك صله مي (بقيدا كي صفحه بر)

#### سب سے افضل دروداورسب سے کامل ترسلام ان پر جو ہر پسندیدہ سے زیادہ پسندیدہ اور ہر پیارے سے بڑھ کر پیارے ہیں غیبوں پراطلاع یانے والوں کے سر دارجن کو ان کے رب نے خوب سکھایا اور اللہ کاان رفعنل بہت بڑا ہے اوروہ ہرغیب پرامین اورغیب کے بتانے میں بخیل نہیں اور نہ وہ اینے رب کے احسان سے کچھ پوشیدگی میں ہیں کہ جو ہوگذرایا آنے والا ہوان سے چھیا ہوتووہ ملک اورملکوت کے مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور اللّٰدعز وجل کی ذات وصفات کے ایسے دیکھنے والے ہیں کہ نہ المنظم مونی اور نه حدے برهی ، تو کیاتم جو کھود کھورے ہواس میں ان ہے جھڑتے ہواللہ نے ان پرقر آن اتارا ہر چیز کاروش بیان کردیے کوتو حضور نے تمام ا گلے پچھلے علوم يراحاطه فرمايااورا يسي علمون يرجوكسي حدير يندركيس اور منتى ان تك يبنيخ سے تھك رہاورتمام جہاں میں ان كوكوئي نهين جانتا تو آدم مليه الصلؤة والسلام كيعلم اور

(بقیص ۸۸ درکا حاشیه) کے صلیمن علی اسے تواس کے معن "چیروشدن" یا" چیره گردانیدن اموجاتے ہیں لینی مسلط کردینایا قبضہ میں دینا کھایقال ظهر علیه ای غلب علیه کذافی الصواح ۲ ۱ دحالدرضا غفرله

تمام عالم کے علم اور لوح وقلم کے علم پیسب مل کر ہمارے محبوب صلى الله تعالى وليه وسلم علمول كي سمندرول ہے ایک بوند ہیں،اس واسطے کہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کےعلوم (اورتونے کیاجانا کےحضور کےعلم کیا ہیں؟ان یراللدتعالی کے درودوسلام) سب سے براچھینطااورعظیم تر چلوہیں،ان غیرمتناہی سمندر یعنی علم قدیم الہی ہے تو حضور اسے رب سے مدد لیتے ہیں اور تمام جہان حضور سے مدد لیتا ہے تواہل عالم کے پاس جو کچھ علوم ہیں وہ سب حضور علم ہیں اور حضور کے سبب ہیں اور حضور کی سرکار سے آئے اور حضور سے اخذ کئے گئے ہیں .. رسول الله تجھ سے مانگناہ ہرچھوٹا برا تیرے دیاہے چلویا رے باراں سے اک چھینا ترے آگے کھڑے ہیں این حدرتیرے ممول سے كوئى نقطه ہى ريھبرے كوئى اعراب المر مشكا الله تعالى إن ير درودوسلام بيهيج اوران \_ كُنْ ٱلْ واصحاب يربركتين اوراعز از نازل فرمائ اللي انيابي كر-(الدولة المكية بالمادة الغيبيةص)

Taiushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

#### اس کے علاوہ اس امریرامام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری بريلوي كي كت "الكفل الفقيه الفاهم،الوظيفة الكريمه،الاجازات المتينه إ ا اور دوسرے افاضل علمائے کرام کی وہ تصنیفات جن پر ججۃ الاسلام کی تصدیقات و تمهيدات بين شابدعدل بين-حضور حجة الاسلام ايك عظيم دقيقة رس بالغ النظرمفتي وفقيه تق آب فقه ك اصول ومعانی اس کے جزئیات ومبادیات پرملکهٔ را خدر کھتے تھے فقہ حفی کا شاید ہی کوئی الياباب موجس كے جزئيات ومباديات، دلائل و برا بين آپ كومتحضر نه موں۔ افر ع:-افراء کالغوی معنی "جواب دینے" کے ہیں اور اصطلاح شرع میں "احکام شرعيه بيان كرن "كوافقاء كهتم بين علامه سيدشريف جرجاني قدس سره"التعريفات" صفحه ۲۲ ريفرماتين "الافتاء بيان حكم المسئلة لعي كم مسلم بيان كرنے كو افتاء "كہتے ہيں" الله رب العزة في افتاء كي نسبت اين طرف يون فرمائي: "يُسْتَفُتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفُتِيكُمُ فِي الْكَلَّا لَةِ يَعِن السِّحوب تم سے (اوگ) فتوی یو چھتے ہیں تم فر مادو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتاہے'' هتی - لغت میں'' جواب دینے والے'' کومفتی کہتے ہیں اور اصطلاح شرع

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

﴾ میں 'احکام شرعیہ بیان کرنے والے'' کو مفتی کہتے ہیں۔ علم فقہ وا فتاء اپنے اندر بے پناہ گہرائی و گیرائی اور وسعت و جامعیت رکھتا ہے ہر کس ونا کس کو پیچتی نہیں کہ وہ فقیہ ومفتی بن جائے الا ماشاءاللہ کہ بیاسی کے فضل و کرنم ہے ہے وہ جس پر بارش رحم وکرم کرنا جا ہتا اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے چنانچہ وجہ وجود كائات فخرموجودات اللي فارشادفر مايا: من يرد الله به خيرايفقهه في الدين يعي الله ح کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرما تااہے دین کا فقیہ بناتا ہے "(مشكوة شريف) محض دری کتب پڑھ لینے ہے علم فقہ وفتوی حاصل نہیں ہوتا جبیبا کہ اکثر علماء اور بیشتر اہل م<mark>درسہ س</mark>بچھتے ہیں کہ درس نظامیہ کا ہروہ فارغ انتحصیل جوقدرے صلاحیت رکھتا ہوفتوی دے سکتا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمدرضا خان تا دری فاضل بریلوی قدس سرہ القوی فرماتے ہیں: " آج کل دری کتابیں بڑھنے بڑھانے سے آدمی فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا''(نادی جس ۲۵) دوسري جگه يون رقمطراز بين: " علم الفتوى يرصخ سے حاصل نبيں موتا جب كمدتها كسى طبيب حاذق كامطب نه كيامو " ( نآوى جلدو بم ٢٣١)

صحابهٔ کرام، تبع تابعین عظام اورائمهٔ اسلام جومنصب افتاء پر فائز ہوئے س مجتبدا ورمفتي مطلق تتے ليكن حضرت امام شافعي كے بعد كوئي بھي مفتي مطلق نہيں ہوا سب مفتی منتسب ہیں جیسا کہ''ردالحتار''جلداص ۲۹ ریرہے: "و قبد استقر رأى الاصوليين على ان المفتى هو المجتهد فاماغير المجتهدممن يحفظ اقوال المجتهد فليس بمفت و الواجب عليه اذا سئل ان يذكر قول المحتهد كالامام على وجه الحكاية فعرفت الامايكو لافي زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوي بل هو نقل كلام المفتى لياحذ بها لمستفتى يعنى اصوليين كى رائ اس امریمتفق ہے کہ مفتی مجتد ہی ہوتا ہے، رہے غیر مجتهدين جواقوال مجتهد حفظ كركيت بين تووه هقيقة مفتي نہیں اوران پرواجب ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے تووہ اقوال مجتہد بطریق حکایت بیان کریں جیسے امام پس تم نے جان لیا کہ موجودین کا فتوی جو ہمارے زمانے میں ہے فتوی نہیں بلکہ مفتی کے کلام کی نقل ہے جے متفتی کے لئے قال کیا گیاہے'

مگر خداوند قد وس نے انہیں بھی ، یک اعتبار سے حسب درجہ قوت اجتہا دعطا فرمائی ہے کیوں کہاس کے بغیروہ نوزائدہ مسائل حل ہی نہیں کر سکتے جیسا کہ علامہ شافی 🛭 قدس سره السامي "ردالحتار" جلد ناني ص ١٩٩٨ رير فرماتي بين: "التحقيق ان المفتى في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد و معرفة باحوال الناس يعنى مساكل جدیدہ کوئل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مفتی اجتہادی توت كاحامل اورلوگوں كے حالات كاعالم مؤ فقہ وا فتاء کا میدان اس قدر سنگلاخ اور دشوار گزار ہونے کے باجود ججۃ الاسلام کے فقادی کا مطالعہ کرنے ہے بیام اظہر من الشمس وابیض من الامس ہوجاتا ہے کہ آپاس خارداراور برج و پھر ملے میدان کے بھی شہوار یگان روز گار تھاور کول نہ مول ك أبي مجة الاسلام " تھے-جة الاسلام كنام كى ميريس درج تاريخ ١١٣١ هـ ية چلا بكرام مالل سنت نے اس سال اپنے اس لائق و فائق میٹے کو کار آفتاء کیلئے تیار کر دیا تھا تو گویا ججة الاسلام نے ساسلام تا سام المسلام الله فقاوی نوایی فرمائی،آب کی اس پیاس ساله فقاوی ا نویسی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس فن میں بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد ارضا خاں قادری بریلوی کی کماحقہ نیابت کی ہے لیکن افسوس کہ آپ سے سارے فقاوی م محفوظ ندرہ سکے، کاش فقہ وا فتاءاورعلوم ومعارف کے اس بحر ذخار کے تمام فتو وَں کا 🖔

ریکارڈ محفوظ وموجود ہوتا تو یقیناعلم دوست اوراہل ذوق خصوصاً ''ارباب افتاء'' کے كئے ایک عظیم علمی وفقہی سر مایے فراہم ہوجا تا۔ تا ہم آپ کے وہ فتاوی جوز مانے کے دست بردھے کسی طرح محفوظ رہ سکے نذر قار كين بين جوآيات قرآنيه، احاديث نبوسياصول فنهيد اور فقهائ احناف ك محقق، مرنے وموً فق اور مختار ومفتی باقوال وارشادات مےمنور ومزین ہیں۔ اس مجموع<mark>ے میں جم</mark>ۃ الاسلام کے ۱۳ رتیرہ فتادے شامل ہی<mark>ں ج</mark>ن میں دوستقل رساك اجتنباب العمال عن فتاوى الجهال "أور الصارم الرباني على اسراف القادياني "ورجيس-''اجتناب العمال'' قنوت نازله عندالطاعون وآفات وبليات كے ساتھ غلبهُ کفار کی خصیص <mark>برایک</mark> اجہل الجبلا کی ہفوات وخرافات کا چھورتی چ<mark>ئے'' ض</mark>روری سوال' كا نبايت بى فاصلانداور محققاندرد بحس مي جية الاسلام في مصنف "ضرورى سوال'' کی تمیں جہالتیں اور تین فریب دیبیاں اور لا تعداد کج فہمیاں شار کرائیں ہیں ۔ اس فتوے میں آپ نے ہرمصیب مثل طاعون وغیرہ کے دفع کے لئے کتب فقهيه معتبره سے قنوت پڑھنے كا ثبات فرماتے ہوئے فتنہ وفسادا ورغلبة كفار كي تخصيص كا سخت ردکیا ہے۔ چنانچه جهة الاسلام في منتية شرح منيه، شرح نقايه برجندي، بح الرائق مخة الخالق، ا شباه والنظائر، مراقی الفلاح، فتح الله المعين ،طحطاني، درمخار' اورمرقاة وغيره = اپنا

## ملک ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: " اولاً ان سب عبارات مين" نازله "بليه حادثة سب لفظ مطلق ہیں کسی میں فتنہ وغلبیہ کفار کی خصیص نہیں نازلہ ہرختی ز مانہ کو کہتے ہیں جولوگوں برنازل ہو' اشباہ "میں ہے قال في المصباح النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس انتهمي وفيي المقاموس النازلة الشديدة انتهى و في الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس انتهى خودمصنف "ضرورى سوال المواقرار ب كة عندالنازله كي قيد بي سخى مجى جاتى بي اين ممربر خلاف اطلا قات علماءا ين طرف سے خاص فتنه وفسا دوغلبهٔ كفاركي قيدلگانا اوركهنا كه "برايك نازله نبين" كلام علاء میں تقرف بیجائے آ گے آپ نے مصنف ''ضروری سوال'' کی ۱۳۰ جہالتوں اور بے شار صرح غلط بیانیوں اور گتا خیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے تحریفر مایا ہے: "ضروری سوال کی ساری محنت و جا نکابی این اس ادعائے ماطل کے اثبات کوئٹی کے فٹنہ وغلبہ کفار کے سواطاعون وغیرہ نوازل کی قنوت کذب باطل و بهتان بے ثبوت و گناہ و

بدعت وصلالت وفی النار ہے جواسے ثابت مانے اس پر تم تعجيل توبدواستغفار بساره هيانج ورق كي تحريرين دى صفح اى مضمون ميں سياہ يخ پيسب بچھ لکھ لکھا كراب چلتے وقت حاشیئے پرایک فائدے کانشان دیا'' ف''زمانہ طاعون میں نماز بر جنے کی " ترکیب "اورمتن میں لکھا:هذه الكيفية لصلوة الطاعون يهلاول مين نيت كركزبان ے کے:نویت ان اصلی لله تعالیٰ رکعتین صلوة النفل لدفع الطاعون متوجها الى جهةالشريفة الله ا كبر كردوس كاركعت كي خرركوع مين جوقنوت ما توره ہو پڑھے کہ مشتل ہوادیر طاعون کے ادراگرالی قنوت اس كوياداى نه موتوربينا آتينا في الدُّنيا حَسَنةً وَّفِي اللاجِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِيرِ هِيرَ مِيرَا مِيوافي مِدامِ جامع وجميع ادعيدكى بالله تعالى دلول كاراد بسب جانتا ہے'' چلئے وہ اگلا بچھلالکھالکھایا بھولنا در کناریبی یاد ندرہا کہ "ضروری سوال" کی تحریر کس غرض کے لیے تھی کس بات کا دعوی کا ہے کا انکار تھا اپنے زعم میں کیا جنت کا راستہ کیاطریق نارتھاخودہی کذب و بہتان بنانے لگے صلالت و

فی الناری رئیبیں بتانے لگے پارٹ مراسے اختلال حواس كے سواكيا كہتے طرفہ بيركہ اوپر سوال قائم كيا تھا" بارادہ دفع طاعون يا وباكون ي قنوت بي "اور جواب د يا تھاد د كہيں يتا نہیں'اب حکم ہوتا ہے کہ' قنوت ماتورہ پڑھے کہ مشتمل ہو اويرطاعون كـ"اب خداجانے كبال سےاس كايتا لك كيا" مصنف "ضروري سوال" نے اس ميں تغليط روايت اور تقحيف عبارت كے ذريعيه عوام كو كراه كرنے كى ناياك جمارت كى بے ججة الاسلام نے اسے جواب ميں اس كى ا ساری قلعی کھول کرر کھدی ہے۔ اس فتوے برامام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احدرضا خاں قادری فاضل بریلوی اور محدث سورتی قدس سر جا کے علاوہ ۳ ردیگر علمائے بریلی شریف ۸رفضلائے رامپور ٢ رمفتيان لكصنوس رعلا عظيم آبادس رفضلاع بهارشريف كي تصديقات وموامير ثبت ہیں جس سے اس فتوے کی اہمیت وافا دیت کا انداز ہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ "البصيارم السوبياني" مرزاغلام احمرقادياني كي ترديد مين پهايملمي كوشش تقي جية الاسلام كابيم معركة الآراً فتوى ما مناسه "محفيّه حنفيه "عظيم آباد پلندر جب المرجب واسد ان واء بيل بعنوان "فتوى عالم رباني برمزخرفات قادياني" شالع مواجب في قصرقاد یانیت میں زلزله برپا کردیا،اس وقت آپ کی عمرصرف ۲۳ رسال کی تھی، مرزا ﴾ غلام احمرقا دیانی اس وقت زنده تھا اور اپنے علمی جناز ہ پرمحض مرثیہ خوانی کر رہا تھا بعد ﴿

Taiushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

میں ججة الاسلام کابیتار یخی فتوی "السسارم السربانی علی اسواف قادیانی" کے ا نام سے کتابی شکل میں رضوی پریس بریلی شریف سے شاکع ہوا۔ اس سلط میں خو داعلی حضرت فاصل بریلوی قدس سرہ العزیز فر ماتے ہیں: "يل ادعائك كاذب كى نسبت سهار نبور سے سوال آيا تقاجس كامبسوط جواب ولداعز فاضل نوجوان مولوي محمدهامد رضا قال حفظ الله تعالى في كهااور بنام تاريخي "الصارم الرباني على اسراف القادياني "مسلى كيايدرسالدحائ سنن ماحی ُفتن ندوی فکن مکرمنا قاضی عبدالو حید صاحب فردوى حين عن الفتن في الية رساله مباركه "محفد حفية" میں کعظیم آبادے ماہوارشائع میں طبع فرمادیا" ججة الاسلام سے مرز اغلام احمد قادیانی کے ایک خلیفہ کے اس قول کے بارے مين يوجها كياكة "حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام بحسده العنصري ذي حيات آسان یرا کھالئے گئے اے آیت قطعیة الدلالة سے ثابت کریں ہم کوصرف قرآن شریف ے ثبوت جا ہے کہ جس کے تواڑ کے برابرکوئی تواتر نہیں'' السليط مين جحة الاسلام في تحريفر مايا: " ضروريات دين مين بهي بهت باتين ضروريات دين ے ہیں جن کامنکر یقیناً کافرگر بالضری ان کاذکر آیات



### جة الاسلام في قرآن عظيم سے حضرت عيسى عليه السلام كاذى حيات آسان يرتشريف لے جانا ثابت كرنے كے بعد ٢٨٥ ما حاديث كريمہ سے آپ كا قرب ا قیامت نزول فرمانا، دجال کوتل کرنااور چالیس سال تک اس دنیا میں قیام فرمانے کے بعدآب کی وفات اور عامته مسلمین کا آپ کی نماز جناز ه پڑھنا ثابت کیا ہے۔ چندصفحات کے بعد یوں فرماتے ہیں: " قرآن مجیدے اتنا ثابت اورمسلمان کاایمان که سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہودعنود کے مکرو کیود سے بچکر آسان يرتشريف لے محے ، رہاي كه تشريف لے جانے ے سلےزمین بران کی روح قبض کی گئی اورجم سیس چھوڑ كرصرف روح آسان يرافهائي مني اس كاآيت ميسكوني ذ کرنبیں یہ دعویٰ زائدے جومدعی ہونبوت پیش کرے ورند بے شوت محض مر دود ہے" جة الاسلام سے فاری میں ایک سوال ہوا کہ ایک شخص نے بلاوجہ شرعی ایک مسلمان كوحرام زاده كهااورايك ياكباز ومحصنه عورت يرزنا كالزام لگاياس پراستفتاء كيا گیا تو اس نے فتوی کی تو بین کرتے ہوئے کہا کہ'' میں نے شریعت کے ایسے فتو ہے کو پیاڑ کردریا بردکر دیا'' توایے شخص کے لئے تھم شرع کیا ہے؟ حضور ججة الاسلام ارشادفر ماتے ہیں:

"الجواب سب وشتم مسلم بوجد شرع سخت كبيره است حرام قطعي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سهلم سباب المسلم الفسوق وثنام واون مسلمان دا معصيت ست كبيره ..... وي فر ما يند صلى الله تعالى عليه وسلم سباب المسلم كالمشرف على الهلكة مسلم را دشنام د مهنده گویا در بلاکت زننده ..... نیز می فرمایند صلى الله تعالى عليه وسلم من اذى مسلماً فقد اذاني و من اذانعي فقدا اذى الله كے كمملمان راايزادادما بدولت راایذا داد (سرت گردم وقربانت شوم) و هرکه ما بدولت راایذا دادمنتقم حقیقی راایذا داد (عز وجل وصلی الله تعالى عليه وسلم ) وتعالى شانه ي فر ما يدوّ الَّذِيُنَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ وَي قرمايد جل جِلاله:إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُّذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعُنَّهُمُ اللَّهُ فِي الذُّنْيَاوَ الْانْحِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمُ عَذَابِأُمْهِينَالًا لِرِيبِ سَانِيكِم الله ورسول را ایذا می د مندایشان رالعنت کرد در دنیا و آخرت مها كرده است مرايثان را نذاب در دناك و خوار کننده ، پس از فر مان حضور سرور دو جهال مليه التحية

والثناء كدبروفق شكل اولست نتيحه كمة حاصل شد مسن اذي مسلما فقد اذى الله صغرى كنيم وآية كريم إلَّ الَّذِينَ يُو ذُون الآيه را كبرى ينداريم نتيج بهيد برى خيز إكه برناحق شائم مسلم بلاماى ريز دويين است حكم قذف محصنه كهب جحت شرعيه معصيت ست كبيره مزايش ستاددره ونامقبول شهادت ابدیت برآن طره ،پس درصورت منتفسره این كس ناكس فاسق ست وبرنسقش خودقر آن ناطق وَ الَّذِيرَ يَرُمُونَ المُحصِنتِ ثُمَّ لَهُ يَاتُوا بَارْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُو هُمُ نَمْنِينَ جَلَدَةً وَّلَاتَقَبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةًابَداً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنُ بَعُدِ ذَٰلِكَ وَ أَصُلُّحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّمِعِيمٌ " ان فآویٰ میں ججۃ الاسلام کاتحریری اسلوب صاف وسلیس اور شستہ وشگفتہ ہے ا بعض فمّا ویٰ اگرچه مختصر <del>می</del>ں گ**راختصار وجامعیت کانا درنمونه میں** اور جہاں تفصیل فرمائی ے دلائل وہرا ہن کے موتی بھیر کر حقیق کاحق ادا کر دیا ہے۔ راقم تلاش بسيارك بعدان فآوى كو مدا بخش لا برري " پينه "رضالا برري " رامپور کے علاوہ بعض علم دوست حضرات کی ذاتی لائبر ریوں ہے جمع کرنے میں بمشکل تمام كامياب موسكاس سلسلے ميں حضرت علامه سيد شاہ على رضوى سربراه اعلى الجامعة

الاسلاميدامپوركاخصوصى تعاون رہاجس كے لئے ہم آن كے شكر گزار ہيں۔ ان فآویٰ میں بعض تو بالکل ہی پڑھنے میں نہیں آرہے ہیں، بعض کہیں کہیں ے کرم خوردہ ہیں اور بعض کے صفحات اس قدر بوسیدہ کہ ہاتھ لگتے ہی جھڑ جاتے ہیں یمی وجیهی کدان کی تبیض نهایت می دفت و دشوار طلب اور وفت طلب ر جی-ا کا ایک فتوے کی تبیض ،حوالوں اور سندوں کا ان کے ماخذ سے مقابلہ کرنے اور کرم خور دہ جگہوں پر مرقوم عبارتوں کی تحقیق ( کہ پیہاں کون سی عبارت ہو عکتی ہے ) میں ہفتہ اور پندرہ دن تک صرف ہو جاتے چونکہ سیدی و مرشدی و استاذی حضور تاج الشريعية حضرت علامه الحاج الشاه المفتى محمد اختر رضا خا**ں قادر**ي از ہري بريلوي متعنا الله بطول حیاته کے فآوی کی ترتیب بھی راقم ہی کے سپر دہاس کے علاوہ چند ویگرمصروفیات بھی ہیں جس کی وجہ سے چندفتاوی تبییض سےرہ گئے۔ بر چند كه بيه جهوڻا سامجموعه ' فآوي حامد به ' ججة الاسلام جيسي عظيم اورعبقري شخصيت كيشايان شان بين تامم سالا يدرك كله لا بنرك كله كحت وتت ير جس قدر فآوی فراہم اور مبیض ہوسکے انہیں محض اس ارادے سے شائع کیا جار ہا ہے كماس راه مين ججة الاسلام ك نشان قدم من مض محفوظ موجا كيس-قار کین کرام ہے ہم ملتمس ہیں کہ کتاب میں ترتیب وسییض ، کمپوزنگ یا اور کسی فتم کی شرعی خامی رہ گئی ہوتو مصنف کی ذات کواس سے مبراسجھتے ہوئے اسے ہماری بے بیضاعتی و کم علمی رمحمول کریں اور ہمیں اس غلطی ہے مطلع فر مائیں ان شاءاللہ العزیز ا گلے ایڈیشن میں اس کی تھی کردی جائے گا۔

CO 1.0 MMM ہم نے آپ کے فقاوی کی مزید تلاش جاری رکھی ہے اور ہمیں الله رب العزت اور ماہتاب رسالت ﷺ محصدتے ان آقاؤں سے امیدقوی ہے کہ تلاش وجتحو کی اس راہ پر خار میں ان کے فیوض و برکات دائمی شامل حال رہیں گے اور ان شاء اللہ الرحن متقبل قریب میں ہم'' فآوی حامدیہ'' مکمل ترتیب و تہذیب کے ساتھ نذر قار كين كرسكيس كا أكرسي صاحب ك ياس جية الاسلام كا كأني فتوى موتو برائ كرم "اداره اشاعت تسنيفات رضا" يا براه راست راقم كوارسال نرما كين تاكه آپ كاييلى وقتهي سرمايه يمجام وكرمنظرعام يرآسكي-'' فآوی حامد یه'' کی ترتیب وتبییض اوراس کی پروف ریڈنگ میں جن احباب نے ہمارا ساتھ دیا ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہی خصوصاً برادر گرائ حضرت مولا نامفتي محرمحبوب عالم صاحب مولانا اختشام الدين صاحب منظري مولانا محد يوس رضا صاحب اوليي مولا نااحسن رضوي، مولا ناعاصم رضا مولا نامطيع الرحمن ، مولا نامحم حميل خال بريلوي، حافظ وقاري محمد ضياء الحق رضوي وحافظ شابدرضاوحافظ وقاری غلام مرتضی وغیر ہم کے جنہوں نے از اول تا آخر کمل ماراتعاون کیارب قد زان کوان کے اس خلوص ومحبت کا اجرعظیم عطا فرمائے اور ہمارے لئے اس کتاب کونجات اخروی کا ذر بعیہ بنائے! آمين بجاء مير المرملين بحليه المنتعبة الوالتعليم محمدعبدالرحيم المعروف بنشسترفا روقى بكياذ خدار حضورناج الشريعة ومركزي دار الافتا.



Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

# کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ زيدايك كافره كوجامع متجدين امام مجدكي خدمت مين جومولوي اورمفتي بهي ہیں مسلمان کرنے کی غرض سے لایا اور مسلمان کرنے کو کہاا مام صاحب نے فرمایا بعد المجعة مسلمان كروں گا۔ حالانکہ جعد کی نماز میں اتن تا خریقی کہ امام صاحب نے کچھ در بیٹھ کر بعدہ سنتیں پڑھیں اورنصف گھنٹہ وعظ فرمایا پھرخطبہ پڑھازیدنے کہا کہ کا فرہ کونہلا کرلایا ا ہوں ابھی مسلمان کرد ہے تو دہ جمعہ بھی پڑھ لے امام صاحب نے فر مایا اسلام لانے كے بعد عسل اس يرفرض بالبذابعد جعه بہتر ہوگا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بعد اسلام تجدید عسل فرض ہے یانہیں نیز امام صاحب استاخيركرنے مين حق بجانب بين يانبين بينوا توجروا. (لجو (ر): -زيداوراس مولوي پرتوبه وتجديداسلام وتجديز نكاح لازم، عورت نے ازیدے جس وقت کہاتھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہو<mark>ں اس وقت زید پر لازم تھا کہ وہ ﴿</mark> ا ب مسلمان كرتا بمفصيل ت تلقين اسلام يراكروه قادر نه تقانو " كلمه طيب " تويره هاسكتا تها،الله عز وجل كى تو حيداورحضور مليه الصلاة والسلام كى رسالت كا اقر ارتو لےسكتا تها، [ بیا یمان مجمل کی تلقین اس کے اسلام کو کافی تھی اتنا کرنے کے بعد پھر عالم کے پاس لے كم الما كهوه مفصل للقين كرتا\_

جتنی در اس نے اسے خسل کرایا پھر عالم کے پاس کے گیا اتن در کا اس کے ذمه "دضا بسقاء الكفو"كاالزام ب،عالم كے ياس جبوه بيني تقى عالم يرفرض تقا کہ فور اُ اے مسلمان کرتا ، زید نے تو ایک دجہ سے میہ تا خیر کی تھی مگر اس عالم نے بالکل بے دجہ تاخیر کی ،اس پراس زید سے زائد الزام ہے،زید پرتو تھم مختلف فید ہے گراس عالم برحكم میں كوئى اختلاف نہيں معلوم ہوتا اور عقلا بھى اس پرالزام بشدت ہے كہ جاہل ے لئے جہل اگر چیشر عاعذرنه ہو گرعقلا عذر ہوسکتا ہے۔ نمازا گرقائم ہوتی جب بھی قطع صلاۃ کی اس اہم کام کے لئے شرعا اجازت تھی۔ "خلاصة" كمر" شرح فقدا كبر"على قارى مين ب: "كافر قال لمسلم اعرض على الاسلام فقال اذهب الى فىلان العالم كفر" يعنى الرسى كافرنے مسلمان ہے کہا: مجھ براسلام پیش کرتواس نے کہافلاں عالم کے (i)(i) یاس جا، کافر ہوگیا۔ "شرح فقدا كبر" ميساس كى وجديد "لانيه رضي ببقائه في الكفر الى حين ملازمة العالم ولقائه او لجهله بتحقيق الايمان لمجرد اقراره بكلمتي الشهادة فان الايمان الاجمالي صحيح

احماعا وقال ابو الليث ان بعثه الي عالم لا يكفر لان العالم ربما يحسن مالا يحسن الجاهل فلم يكن راضيا بكفره ساعة بل كان راضيا باسلامه اتم واكسل" يعنى ال لئ كدوه اس كفريس باقى رب يرراضي رماعالم سے ملازمت وملاقات ہونے تك يا حقیقت ایمان سے جائل ہونے کے سب کہ وہ تومحض شہادت کے دوکلموں کا اقرار کرناہے ،بے شک ایمان اجمالی اجماعاصیح ب اورفقید ابواللیث نے کہا کہ اگر عالم كے ياس بھيجا تو كافرند موااس لئے كه عالم بهتر طريقه اپناتا ہے جوجابل نہیں کرسکتا تو گویادہ راضی نہیں ہواایک ساعت کے لئے بھی اس کے کفریر بلکہ وہ راضی ہے اس کے ایمان کے تمام و کمال پر۔ الفاروقي) " مجمع الانبرشرح ملتقى الابح" ميس ب: "كافر جاء الى رجل وقال اعرض على الاسلام فقال اذهب الى فلان يكفر وقيل لا يكفر "يعنى کوئی کافرایک شخص کے پاس آیا اور کہا: مجھ پر اسلام پیش

كرتواس مخص نے كبافلال كے ياس جا،تو كفركيا اور (فاروتی) بعض نے کہا کفرنہیں کیا۔ "نوراليناح" اوراس كي "شرح مراقي الفلاح" ميس ي "يحوز قطعها بسرقة ما يساوي درهما اوطلب منه كافر عرض الاسلام عليه "اليني جائز إلى كاباتھ كا ثاچورى كےسب اگر جدايك بى درہم كے برابر ہویااس سے کافر کے مطالبے کے سبب کداس پراسلام (قاروتی) پڻ کرے۔ حاشه علامه "طحطاوي على المراقي" مين ي: "أنما ابيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بـ للك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما اذاا حره عن الاسلام وهوفي غير الصلوة "لعني مباح ہے اس کے لئے نماز میں قائم رہنا دوعیا دنوں کے معارض ہونے کی وجہ سے اور اس برالزام اللی عائد ہوگا اس کے بقاعلی الکفر برراضی ہونے کا ، بخلاف اس کے کہ وہ تا خرکرے اس پراسلام پیش کرنے میں درآں

(فاروقی) حالے کہ وہ نماز میں نہ ہو۔ امام ابن حجر مكي "اعلام الاعلام بقواطع الاسلام" ميس فرمات بين: "ومن المكفرات ايضا ان يرضي بالكفر ولو ضمنا كان يسأله كافريريد الاسلام ان يلقنه كلمة الاسلام فلم يفعل اويقول له اصبر حتى أفرغ من شغلي او حطبتی لو کان حطیباً" یعنی کفریات میں سے بیمی ہے کہ وہ راضی رہے کفر پراگر چینوال ہی کھنمن میں ہو، (مثلاً) كافرنے سوال كيا كه وہ اسلام لانے كا ارادہ ركھتا ہے تو وہ اسے کلمہ اسلام تلقین کرے ، تو اس نے ا پیانہیں کیایا اس نے پیرکہا کہ تو صبر کریہاں تک کہ میں اپنے کام سے یا خطبے سے فار رہ ہوجاؤں اگرخطیب ہو۔ (فاروقی) ای میں ہے: "لو قال كافر لمسلم اعرض على الاسلام فقال حتى ارى او اصبر الى الغداو طلب عرض الاسبلام مين واعظ فقال أجلس الي اخر المجلس

## كفروقد حكينا نظيرها عن المتولى "يعني اگر کافرنے مسلم ہے کہا: مجھ پر اسلام پیش کر تواس نے كهاد كي ليناياكل تك انظاركر ، يا كافرنے مطالبه كيا اسلام پیش کرنے کاواعظ ہے تواس نے کہا بیشارہ اختیا مجلس (فاروتی) تك تو كافر ہوگیا۔ اس میں ہے: "قال له كافر اعرض على الاسلام فقال لا ادرى صفة الإيمان أو قال اذهب الي فلان الفقيه (الي قوله) ماذكره في المسئلتين الاوليتيج هوالمعتمد كما قد مته بمافيه لما مرانه متضل ببقائه على الكفر ولو لحظبة والرضا بالكفر كفر "ليني اس كافرنے كہا جھ يراسلام پيش كرتواس نے كہا: ميں صفت ایمان نہیں جانتایا یہ کہا کہ فلاں نقید کے یاس جاتو بیشامل ہوگاس کے بقاعلی انگفر پررضا کواگر چدایک ہی لمحہ کے لئے (قاروتی) ہواوررضا بالکفر کفرہے۔





## بعر لالد لالرحن لارحي نحمده ونصلي على رسوله الكريم جواب حق وصواب ومجيب مصيب ومثاب ہے بلاشبہ وصورت متنفسرہ ميں جب كەزىدى صاف كهدديا تھا كەغورت كونېلا كرمسلمان كرانے لايا ہے كەنماز جمعة بھى واكركے پھركون وجدا سے اسلام سے رو كنے محروم ركھنے كى تھى؟ آه!مفتى في اتن ديرا ع كفرير ركهااور كفرير راضى رباو العياد باالله تعالى مُوْتُ كا وقت معلوم نهيں كوئى حادثه ہا لكه پیش آ جا تا اورعورت مرجاتی يا شيطان خناس می فیلی وسواس اس کے دل میں پیدا کر دیتا تو عورت جہنمیہ ابدیہ ہوکر مرتی اور نعمت اسلام مع محروم موجاتی اور میکفرزیدا درمفتی صاحب کے نامداعمال میں تکھاجا تا۔ ان مفت کے مفتی صاحب کو بفرض غلط اگر تلقین اسلام سے بھی کوئی اشد واہم كالم تقاتو كلمة وحيدك دوحرف يرهات كيا چين بهركة تقع؟ كسي كے خواہش اسلام وقت تو نماز جیسی افضل واہم عبادت کا توڑ دینا آور اسے مسلمان کرنا حسب تقرأ يحات فقهائے كرام جائز ہے۔ بهرمتجدين معطل بينهے رہنا اور سنتيں برفرهنا آ دھ گھننه خطبه جمعہ سے پہلے وعظ گوئی میں گذارنا کون اہم فریفنہ تھا کہ دوحرف کلمہ شہادت کے نہ پڑھائے گئے اور پھر کا عذر بھی کتنا معقول کہ اسلام لانے کے بعد عسل اس پر فرض ہے لہذا بعد جمعہ بہتر ہے ﴿

جان الله اسلام بعد جعه بهتر بقبل جعدا جهانبين؟ یعنی اللہ کی بناہ شیطان کے وسوسوں اعوذ باللُّه من همزات سے اور اس سے کہوہ یاس آئسیں. الشياطين وان يحضرون. ریجیب منطق الطیرے ع برس عقل و دانش بباید گریست عسل بالفرض الرفرض تفاتو نماز كے لئے نداسلام لانے كے لئے ، بغير عسل ا تناہی تھا کہ نماز ترک ہوتی کیا کلمہ پڑھنا بھی بے عسل کفروحرام تھا؟اور بعداسلام اگر اس پرغسل فرض بھی ہوجا تا تو وہ فرض غسل ادا کرتی یا نہ کرتی مفتی صاحب پرتو اس تاخیر تلقین اسلام ہے کفرلازم نہآتا اورنجاست کفرے تووہ یاک ہوجاتی پھراتناوقت بھی تها كهوه فريضة شل جهي ادا كرليتي! لطف ید کدید مسئلہ ہی غلط کہ پاک ہو کر بھی کوئی اسلام لائے تو اس پر بھی عسل فرض، وہ عورت نہا کر یاک ہو کر قبول اسلام کے لئے بقصد نماز آئی تھی اس پر کون حدث محمى باتى تفاجس يرفرضيت عنسل كاجبروتى محم جزويا گيا-عامه كتب فقه ميں تصريح ہے كداسلام لانے سے يہلے اگر نہاليا اورياك موكر قبول اسلام کیا تو دو باڑہ نہانا ہر گز فرض نہیں صرف نظافت کے لئے نہا لے تو اچھا ہے محبوب ومندوب ہے فرض مبیں۔

الم موسون ا "در مخار" ميل ہے:

"ان اسلم طاهرااوبلغ بالسن فمندوب "يعنی اگراسلام لايا پاک مين يا بالغ بوا تو اسے عسل مندوب ہے۔

(فاروق)

علامه شامی نے فرمایا:

پھرعلامه عبدالغنی نابلسی نے تصریح نقل فرمائی در بارهٔ اغتسالات اربعه مذکوره

میں فرمایا:

"حاصله انهم صرحوبان هذه الاغتسالات الاربعة للنظافة لاللطهارة يعنى نها كراسلام لا في اور يورب بندره برس كاموكر بالغ موف اورنماز جمعه ونماز عيدين كے لئے عسل بتقر تكائم محض نظافت كے لئے

نه بضر ورت طبهارت'' علائے کرام نے سولہ چیزیں گنا ئیں جن کے بعد عظم متحب فرمایا ،ایک انہیں میں ہے یہی قبول اسلام بطہارت ہے اور تصریح فرمادی کہ بیسب عسل بغرض نظافت میں نہ بضر ورت طہارت۔ "مراقی الفلاح" اور" نورالایضاح" میں ہے: "ويندب الاغتسال في ستة عشير شيئًا لمن اسلم طاهراً الخ " يعني شل مندوب بسوله چزوں میں انھیں میں سے بہ قبول اسلام بطہارت کے بعد عسل ہے۔ (قاروق) اس برعلامة شرنبلالى فرمايا: "لمن اسلم طاهراًاي عن جنابة و حيض و نفاس للتنظيف عن اثر ما كان منه" ليعني جوياك ہوکراسلام لایا لعنی جنابت سے اور حیض ونفاس سے یاک ہوکر مزید یا کیزگ کے لئے۔ (فاروق) طہارت تو اسے حاصل تھی پھر کیوں اسے کلمہ نہ پڑھا کر جھوٹے حیلہ بہاتوں ے شریک عبادت نہ ہونے دیا گیا، برنیت اسلام جونسل ہوااس سے ازالہ ٔ حدث حکمی

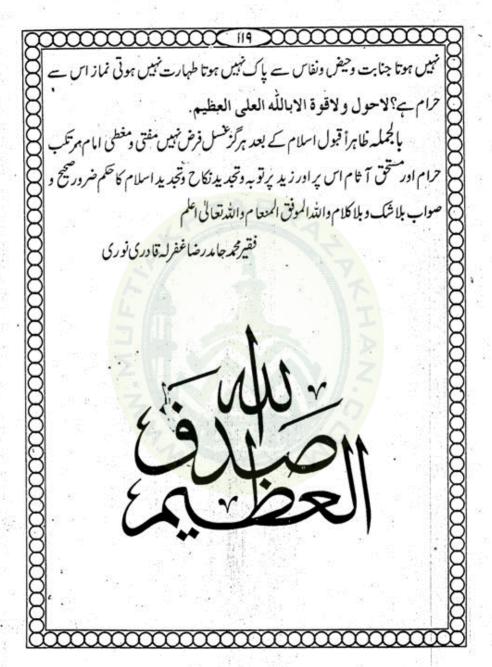



Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

مسئله از:سرساوه ضلع سهار نپور،مرسله یعقوب علی خال کلارک پولیس ۵ اردمضان المبارك ۱۳۱۵ ه قبلہ وکعبۂ ام مدظلہ بعد آ داب فدویا نہ کےمعروض خدمت کے اس قصبہ سرساوہ میں ایک شخص جوایئے آپ کو'' نائب مسے'' یعنی مرزاغلام احمہ قادیانی مسح موعود کا خلیفہ بتلا تا ہے۔ پرسوں اس نے ایک عبارت پیش کی جس کامضمون ذیل میں تحریر کرتا ہوں ا یک دوسر <u>ے صاحب نے</u> وہی عبارت مولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی کوجیجی ہے مگر میں خدمت والا میں پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد جواب سے مشرف ہوں گااور درصورت تاخیر کئی مسلمانوں کا ایمان جاتار ہے گااوروہ اپنی راہ يركآئ گازياده حدادب! "ایک مدت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وحیات میں ہرجگہ گفتگوہوتی ہے اوراس میں دو گروہ ہیں ایک وہ گروہ ہے جومدعی کھیات ہے اور ایک وہ گروہ ہے جومنکر حیات ہے اوران دونوں فریق کی

طرف ہے کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ ان دونوں فریق میں سے کون حق پرہے؟ بس اس بارے میں ایک آیت قطعیة الدلالة اورصر کة الدلالة باكوئي حديث مرفوع متصل اسمضمون كي عنایت فرمائیں که حضرت عیسیٰ علیه السلام بجسد ه العنصري ذي حيات جسماني آسان براثھا لئے گئے ہیں اور کسی وقت میں بعد حضرت خاتم النبیین محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آسان سے رجوع کریں گے اوراس دوبارہ رجوع میں وہ نبی نەربىن گے اوروہ نبوت پارسالت سے خودستعفی ہوں گے باان کوخداتعالی اس عہدہ جلیلہ سے معزول کردے گا؟ تو پہلے تو کوئی آیت بشروط متذكرة بالا مونى حابة اور بعداس كوكى حديث، تا کہ ہم اس حالت تذبذب سے بچیں اور جوآیت ہواس میں لفظ ''حیات' 'ہوخواہ وہ کسی صغے سے



### بمر الله الرحن الرحير یعنی بے شک وہ جوہاری نشانیوں ان الـذيـنُ كـذبـوا بآياتنا كوجيثلات بي اوراكرت بي ان واستكبرواعنهالاتفتح کے لئے آسان کے دروازے نہیں لهم ابواب السماء کھولے جائیں گے اور تمام تعریفیں الحمدلله الذي خلق اس کے لئے جواہے بندے اوراس عبده وابن امته عيسسى کی امت کابیٹاعیسیٰ ابن مریم علیہا ابن مسريم رسول الله الصلوة والسلام الله كرسول كوبيدا بكلمة منه وجعله في فرمایا بولتا ہوااوران کوخوشخبری سنانے البدء مبشرأ برسول ياتي والااسية بعداك رسول كي آمدك جن من بعده اسمه احمدو كانام نامي اسم كرامي "محد" (صلى الله فى الختم ناصراً لملته تعالی علیہ وسلم) ہے اور آخر میں ان اماماً من امته نبائباً عنه کے ملت کی مدوکرتے ہوئے ان کی امت کی امامت کرتے ہوئے رسول صلى الله تعالىٰ عليه الله کی نیابت کرتے ہوئے اللہ تعالی ، وعمليي سائرانبيائه وكل درود بصيحان يراورتمام نبيول براور مر محبوب لديه وعلينابهم

# اس پرجوان کا پیاراہ اوران کے طفیل ہم پربھی قیامت تک آمین آمین آمین اے اسارے جہاں کے مالک اے کہامجد نے جے حامد صاقادری بریلوی کہا جاتا ہے اللہ اے بخشے اور اے تمناؤں کی ان گھاٹوں پراتارے جہاں ہے وہ سیراب ہو۔ (فاروتی)

الى يوم الدين آمين آمين يارب العلمين قال الفقير محمدالمدعو بحامد رضا القادرى البريلوى غفرله الله تعالى له واورده من مناهل المنى كل موردروى.

# الجواب اللم فراية العم والعواب

برا دران مسلمین حفظهم الله تعالی عن شرور المفسدین حفظ نا موس و حفظ ابان و حفظ حبان و حفظ مال میں سب مؤمن و کا فر جمیشہ سائی وسرگرم رہتے ہیں ، الله عز وجل کو یا دکر کے اپنے وقت عزیز کا ایک حصر الپنے حفظ دین بھی صرف کیے تک میہ سب سے اہم لیعنی بگوش ہوش میہ چند کلے من لیجئے اور انہیں میزان عقل والصاف میں تو ل کرحق و ناحق کی تمیز کیجئے فضل الہی عز وجل سے امید واثق ہے کہ دم کے دم میں صبح حق تجلی فر مائے گی اور شب صلالت کی ظلمت وصوال ہوکراڑ جائے گی ۔

ثابت قدم ہوجا ئیں گے و باللّٰہ التو فیق میں پیش از جواتِ چند مقد مات نا فعہ ذکر کرتا مول جن سے بعون تعالی حق واضح مواور صواب لاریج: والبلسه المعين وبسه یعنی اللہ ہی مددگارہے اور ہم اسی سے مدد کے طلب گار ہیں۔ (فاروقی) ، مقدمه اولی: -ملهانوامین پیلے تنہیں ایک مهل پیچان گراہوں کی بتا تا ہوں جوخود قر آن مجیدو<mark>حدیث حمید می</mark>ں ارشاد ہوئی۔ الله عزوجل في قرآن عظيم اتارا: " نِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (لِعِني) جس ميں ہر چيز كاروش بيان'' تو كوئي اليي باتنبيل جوقر آن ميں نه ہومگرساتھ ہي فرماديا: "وَمَا يَعْقِلُهُ الْالْعٰلِمُونَ (لِعِنْ) اسْ كَى تَجِينِينَ مَرْعالموں كو" اس كتي فرماتاب: "فَاسْئَلُوا اَهُلَ الذِّكُر إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ (لِعِنَ) عَلَم والول سے یوچھوا گرتم نہ جانے ہو'' اور پھر يمي نہيں كم الے آب سے آپ كتاب الله كے مجھ لينے يرقا در ہوں ، ہیں بلکہ اس کے متصل ہی فرمادیا: "وَٱنْسَرَلْنَا اِلْيُكَ الذِّكُرَ لِتَبَيّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ الْيَهِمُ (لِعِنْ) اے بی ہم نے بیقرآن تیری طرف باس لئے اتاراکہ تو

لوگوں سے (اس کی )شرح بیان فرمادے اس چیز کی جوان کی طرف اتاری گئی'' اللّٰداللّٰدُقر آن عظیم کےلطا نف ونکات منتہی نہ ہوں گے،ان دوآیتوں کےا تصال ے رب العالمین نے ترتیب وارسلسلہ فہم کلام الٰہی کامنتظم فرمادیا کہ: اے جاہلوتم کلام علما کی طرف رجوع کرواوراے عالموتم ہمارے رسول کا کلام دیکھوتو ہمارا کلام سمجھ میں آ ي غرض بم يرتقليدائمة واجب فرمائي اورائمة يرتقليدرسول اوررسول يرتقليدقرآن: وللله الحرجة البالغة الله ي ك لت جت بالغر الله والحمدلله رب العلمين . بي ك ليحرب حورب العالمين ب امام عارف بالله عبدالوباب شعرانی قدس سره الربانی کتاب متطاب "میسزان الشيريعة الكبوي "ميں اس معني كوجا بجا بتفصيل تام بيان فرمايا از ال جمله فرماتے ہيں: "لولاان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصل بشريعة مااحمل في قرآن بقى على عراله كماان الائمة المحتهدين لولم يفصلوامااج بل في السنة لبقيت عملي اجمالهاو هكذاالي عصرناهذ السائر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اين شريعت سے مجملات قرآن کی تفصیل نه فرماتے تو قرآن یونمی مجمل رہتا اور اگرائمة مجتهدين مجملات حديث كى تفصيل نەكرتے تو حديث

یونبی مجمل رہتی اورای طرح ہمارے زمانے تک کہ اگر کلام ائمك علائ مابعد شرح نفرمات توجم الصبحض كالياقت توبيسلسله مدايت رب العزت كا قائم فرمايا مواب جواب تو ژناچا بوه ہدایت نہیں چاہتا بلکہ صریح صلالت کی راہ چل رہاہے ای لئے قرآن عظیم کی ح نسبت ارشا دفر مایا: "يُضِلُّ به كَثِيراً وَيَهُدِى به كَثِيراً الله تعالى اى قرآن سے بہتیروں کو ممراہ کرتااور بہتیروں کوسیدھی راہ عطافر ما تاہے'' جوسلسلے سے چلتے ہیں بفضلہ تعالیٰ ہدایت یاتے ہیں اور جوسلسلہ تو ژ کراپنی ناقص اوندھی سمجھ کے بھرو سے قر آن عظیم سے بذات خودمطلب نکالنا کیا ہے ہیں جا و صلالت ميں گر نے ہیں اس لئے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی الله نشأ لی عند فرماتے ہیں: سياتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنس فان اصحاب السنس اعلم بكتاب الله (لعنی) قریب ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جوتم سے قرآن عظیم کے مشتبہ کلمات سے جھڑیں گے تم انہیں حدیثوں سے بکڑو کہ حدیث والے قرآن کوخوب جانتے ين رواه الدارمي ونبصر االمقدسي في الحجة

20000 Ira 20000 والملالكائي في السنة وبن عبدالبرفي العلم وابن ابي زمنين فسي اصل السنة ولمدارميي والدارقطنيي و الاصبهاني في الحجة ابن النجار" (يعني داري في اور نفرمقدي ني "جية" بين اورلا لكائي ني "سنة" بين اورابن عبدالبرنے "العلم" میں اور ابن ابوز مین نے "اصول السنة" میں اور دارقطنی اور اصبهانی نے "جیت "میں اور ابن نجارنے اس حدیث یاک کوروایت کی۔ فاروقی) اسى كے امام سفيان بن عيد رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں: "الحديث مضلة الاالفقهاء (ليمني) حديث مراه كرويخ والى عِمرائمه جبتدين كو" تو وجد وای ہے کہ قرآن مجمل ہے جس کی توضیح صدیث نے فرمائی اور صدیث مجل ہے جس کی تشری ائمہ مجہدین نے کردکھائی توجوائم، کادامن چھوڑ کرقر آن و مدیث سے اخذ کرنا جا ہے بہتے گا اور جو صدیث چھوڑ کرقر آ یا مجیدے لینا جا ہے وادی صلالت میں پیاسامرے گاتو خوب کان کھول کرین لواورلوح ول پرنقش کررکھو کہ جے كهتاسنوجم امامول كاقول نبيل جانة جميل توقرآن وحديث جائي جان لويه ممراه ہے اور جے کہتا سنو کہ ہم حدیث نہیں جانتے ہمیں تو قرآن در کار ہے بمحولو کہ یہ بددین کے ﴾ دين خدا كابدخواه ہے، پہلافرقه قرآن عظيم كى پہلى آيت "فَاسُنَـلُـوُ الْهُلَ الذِّيحُو" ﴿ ( یعنی اے لوگواعلم والوں سے پوچھو) کا خالف متلم اور دوسرا طا کفه قرآن عظیم کی ووسرى آيت "لِتَبَيّنَ لِلنَّاسِ مَانَزَلَ إِلَيْهِمْ" (لِعِنى لوگول كواس كى شرح بيان فرماوي جوان کی طرف اترا) کامنکرہے۔ رسول صلی الله تعالی علیه وسلم نے مہلے فرقه مخزوله کارداس حدیث میں فرمایا که ارشادفر ماتے ہیں: "الاسألوااذالم يعلموافانماشفاء العي السوال كيول نه يوچهاجب نه جانة تھ كەتھىنے كى دواتولوچھاے رواه ابوداؤدعن جابرين عبدالله رضى الله تعالى عنهما" ( یعنی اس حدیث یا ک کوامام ابودا ؤ دیے مطرت جابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنها بروايت كي - فاروقي) اور دوسر عطا كفهلعونه كارداس حديث مين فرمايا كدارشا دفر مات بين: "الاانسي اوتيت القرآن ومثله معه الايوشك رجل

"الاانى او تيت القرآن ومثله معه الايوشك رخل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذاالقرآن فما و جدتم فيه من حلال فاحلوه وماوجدتم فيه من حرام فحرموه وان ماحرم رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم)كماحرم الله (يعن) تالومج

قرآن عطاہوااور قرآن کے ساتھاس کامثل خبر دارنز دیک ے کہ کوئی بید جراایے تخت پریزا کے یمی قرآن لئے رمواس میں حلال یا واسے حلال جانواور جوحرام یا واسے حرام ما نو حالا نكه جو چيز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے حرام کی وہ ای کے مثل ہے جواللہ نے حرام فرمائی رواہ الائمة احمدوالدارمي وابوداؤد والترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معديكرب ونحوه غندهم ما خلا الدارمي وعندالبيهقي في الدلائل عن ابي رافع و عندابي داؤ دعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنهم " (لعنى ال حديث ياك كوامام احر، امام داری ،امام ابوداؤد،امام ترندی اورامام ابن ماجه نے حضرت مقدام ابن معد یکرب سے روایت کیا اورا سے ہی ان کے نزدیک سوائے داری کے اور امام عیمقی کے نزدیک "دلائل" میں حضرت ابورافع ہے اور ابوداؤد کے نزدیک عرباض ابن . سارىيەرضى الله تعالى عنهم سے روايت كيا۔ ﴿ فاروقى ﴾ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس زمانۂ فساد میں ایک تو پیٹ بھرے بے فکرے نیچری حفزات تھے جنھوں نے حدیثوں کو یکسرردی کر دیا

000000 IFF MMM ا اور برزورز بان صرف قرآن عظیم بر دارو مدارر کھا حالانکہ واللہ وہ قرآن کے وحمن اور و قرآن ان کارشمن وہ قرآن کو بدلنا جا ہتے ہیں اور مرادالی کے خلاف اپنی ہوائے نفس ﴾ بےموافق اس کے معنی گڑھنا۔ · اب دوسرے پیدھنرات نے فیشن کے سیحی اس انوکھی آن والے پیدا ہوئے کہ ہم کوصرف قرآن شریف سے ثبوت جائے جس کے توار کے برابرکوئی تواتر نہیں ہے توبات کیا ہے کہ بیدونوں گراہ طائفے دل میں خوب جانتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در بار میں ان کاٹھکا نانہیں حفظ در کی روش حدیثیں ان کے مردود خیالات کے صاف برزے یارہے بھی ربی ہیں اس لئے اپنی بگڑی بنانے کو پہلے ہی دروازے بند کرتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن شریف ہے جوت جا ہے جس میں عوام بیچاروں کے سامنے اپنے سے لگتے لگا لینے کی گنجائش ہو۔ مسلمانو!تم ان گراہوں کی ایک نەسنواور جب تہمیں قرآن میں شبہ ڈالیس تم ﴾ حدیث کی پناہ لواگراس میں این وآل نکالیستم ائمہ کا دامن کپڑواس تیسرے درجے پر ا الرحق وباطل صاف کھل جائے گااوران گراہوں کااڑایا ہواساراغباری کے برستے ہوئے بادلوں ہے دھل جائے گا،اس وقت پیضال مضل طائفے بھا گتے نظرآ کیں گے: "كَانَّهُمْ حُمُرٌمُّ سُتَنْفِرَ قُفْرَتُ لِين كُوياده بحر كم وع كره . ہوں کہ شیرہے بھا گے ہوں ( کنز) مِنْ قَسُورَةٍ"

اوّل تو حدیثوں ہی کے آگے انھیں کچھ نہ بنے گی صاف منکر ہوبیٹیس گے اوروہاں کچھ چوں و چرا کی توارشادات ائمہ معانی حدیث کواپیاروشن کر دیں گے کہ پھرانھیں یہی کہتے بن آئے گی کہ ہم حدیث کوئیں جانتے یا اماموں کوئیں مانتے اس وفت معلوم ہوجائے گا کہ ان کااما م ابلیس لعین ہے جو انھیں لئے پھرتا ہے اورقرآن وحديث وائمك ارشادات برنيس جمن دياو لاحول و لاقوة الإبالله العلى العظيم . ینیس جلیل فائدہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھو ہرجگہ کا م آئے گا اور باذن اللہ تعالی ہزار گراہوں سے بچائے گا۔ كيف لاوانسه من زواهر يعنى كيون نبيس كدوه سيدنا والدالعلام جسواهسرافيادات سيبدنيا مقدام أمحققين الأعلام مدظله العالى الى السوالسدالسعسلام مقدام یوم القیام کے افادات کے جواہر کی المحققين الاعلام مدظله کلیول میں سے ہے جوان کی کتاب العالى الى يوم القيام في متطاب السارقة الشارقة كتبابيه المستطاب البارقة على مارقة المشارقة "يس إور الشارقة على مارقة المشارقة الله ای کے لئے حمرے جوسارے والحمدلله رب العلمين. جہان کارب ہے۔ ہ (فاروقی) 

مقدمه تاشيه: - ماني هوئي باتين حارضم كي موتي بين-الله إلى : - ضروريات دين جن كامكر كافران كاثبوت قرآن عظيم ياحديث متواتر با جماع قطعیات الدلالات واضحة الافادات سے موتاہے جن میں نہ شہرے کو گنجائش نەتا دىل كورا ە 🗕 ووم: - ضروريات ندېب اېل سنت و جماعت جال کامنکر گمراه بد ندېب ان كا ثبوت بھى دليل قطعى سے موتا ہے اگر جد با حمال تا ويل بات كلفيرمسدود مو-سوم : - ثابتات محكمه جن كامنكر بعد وضوح امر خاطي وآثم قراريا تا ہے ان ے ثبوت کودلیل ظنی کافی جبکہ اس کا مفادا کبررائے ہو کہ جانب خلاف کومطروح وصفحل كردے يہاں حديث آ حادثي ياحسن كافى اور قول سوا داعظم وجهبور على استدوا فى فسان یدالله علی جماعة (لعنى بشكار جماعت يرالله كادست قدرت ب)-جہارم: -ظنیات محتملہ جن کے مظر کوصرف مخطی کہاجائے ان کے لئے ایس دلیل ظنی ہمی کافی جس نے جانب خلاف کے لئے گنجائش بھی رکھی ہو۔ ہربات اینے ہی مرتبے کی دلیل جاہتی ہے جوفرق مراتب نہ کرے اورایک مرتے کی بات کواس سے اعلیٰ درجے کی دلیل مانگے جاہل بیوتوف ہے یا مکارفیلسوف ع وقيع وهرنكته مقام دارد

COCCOCCITA COCCOCCOCC اور بالخفوص قرآن عظیم بلکہ حدیث ہی میں تصریح صریح ہونے کی تواصلا کا ضرورت نہیں حتی کہ مرتبہ کالی اعنی ضروریات دین میں بھی بہت باتیں ضروریات دین ے ہیں جن کامکر یقینا کافر مگر بالضرح ان کاذگر آیات واحادیث میں نہیں۔ مثلاً باری عز وجل کا جہل محال ہونا قرآن وحدیث میں اللہ عز وجل کے علم و ا حاط علم کالا کھ جگہ ذکر ہے مگرام کان وامتاع کی بحث کہیں نہیں پھر کیا جو شخص کے کہ: "واقع مين توب شك الله تعالى سب يحم جانتاب عالم الغیب والشہادۃ ہے کوئی ذرہ اس کے علم سے چھیا نہیں مگر مكن بكرجابل موجائ تو کیاوه کافرنه ہوگا؟ که اس امکان کاسلب صرح قرآن میں مذکور نہیں حاش لله ضرور کا فریے اور جواے کا فرنہ کیے خود کا فرتو جب ضروریات دین ہی کے ہرجزئید کی تقریح صریح قرآن وحدیث میں نہیں توان ہے اتر کراور کسی درج کی بات پر پیمڑ چڑا پن کہ ہمیں تو قر آن ہی دکھا ؤور نہ ہم نہ ما نیں گے زی جہالت 🎖 ا بيا صرت عنلالت؟ اس کی نظیریوں سمجھنا چاہئے کہ : کوئی کم فلاں بیک کاباب قوم کامرزا تھا زید کے کہاس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمیں قرآن میں لکھاد کھا دو کہ مراز تھاور نہ ہم نہ مانیں گے کے قرآن کے تواتر کے برابر کوئی تواتر نہیں ہے ایسے سفیہ کومجنون سے بہتر اور کیالقب کے دیاجاسکتاہے؟ 

شرع میں نب شہرت وتسامع سے ثابت ہوجاتا ہے بالخصوص قرآن مجیدہی میں تصریح کیاضرور؟ یا کہاجائے کہ حضرت سیدنا یحی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے انتقال فر مایازید کیے میں نہیں مانتا ہمیں خاص قرآن میں دکھادو کدان کی رحلت ہو چکی "سَلمّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَوَيَوُمَ يَمُونَ "فرمايا إلى التي يحلي كهين الله آياتواس احتى عيى كهاجائ كاكه قرآن مجيد مين بالتصريح كتف انبياء عليهم الصلوة والسلام كي موت وحیات کاذکر فرمایا جو خاص یحیٰ عیسی علیهاالصلوق والسلام کے انقال وزندگی كاذكر موتا بكد قرآن في توانبياء بى تنتى كركنا ع اورباتى كوفر ماديا: "وَمِنْهُمُ مَن لَّمُ نَقُصُصُعَلَيْكَ بهت انبياءوه بين جن كاذكر ای ہم نے تہارے سامنے ندکیا" توعاقل کے نزدیک جس طرح ہزاروں انبیاء کا اصلاً تذکرہ نہ ہونے سے ان کی نبوت معاذ الله باطل نبین کشهر سکتی یونهی موت یجی یا <mark>حیات عیسی علیهاالصلو ة و</mark> السلام کاذ کرنفر مانے سے ان کی موت اور ان کی حیات بے شبوت نہیں ہو عتی عقل وانصاف ہوتوبات تواہیے ہی فقرے میں تمام ہوگئ اور جنون وتعصب کا علاج میرے پاس ہیں۔ مقدمه تالند - جو خص كى بات كارى ہواس كابار ثبوت اى كے ذمے ہوتا ہے آپ اپنے دعوے کا ثبوت نہ دے اور دوسروں نے الٹا ثبوت ما نگتا پھر کے وہ إياكل ومجنون كهلاتا بيامكار يرفنون وهذاظاهر جدأ

مقدمه کرالعه:-جوجس بات کاری مواس سے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی خارج از بحث بات کہ ثابت ہوتو اسے مفیز نہیں نہ ثابت ہوتو اس کے خصم کومفرنبیں ایسی بات میں اس کا بحث چھیرناوہی جان بچانا اور مکر کی حیال کھیلنا ا اورعوام ناوا قفوں کے آگے اپنے فریب کا ٹھیلنا ہوتا ہے۔ مثلأ زيدمدى موكه مين قطب وقت مول اين قطبيت كاتو كجه ثبوت نه دے اور بحث چھیروے کٹاس زمانے کے جوقطب تھےان کا نقال ہوگیااس عیارہے یہی کہا جائے گا کہ اگران کا نقال ٹابت بھی ہوجائے تو تیرے دعوے کا کیا ثبوت اور بچھے کیا نافع تیرے خصم کوکیامضر ہوا کیاان کے انتقال سے بیضرور ہے کہتو ہی قطب ہوجائے تواینے دعوے کا ثبوت دے درنہ کریبان ذلت میں ڈال کرا لگ بیٹھ۔ مقدمه خامسه: - كى نى كانقال دوباره دنيا ميساس كى تشريف آورى كومحال نہيں كرسكتا۔ الله عزوجل قرآن عظیم میں فرما تاہے: "أَوْكَالَّـذِي مَرَّعَلَىٰ قَرُيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَىٰ عُرُوشَهَاج قَالَ آنَّى يُحْي هذهِ الله بَعُدَمَوْتِهَا عِفَامَاتَهُ اللَّهُ مِاتَةَ عَام نُمَّ بَعَثَهُ م قَالَ كُمُ لَبِثُتَ عَالَ لَبِثُبُ يَوُمُ الَّو بَعْضَ يَوُم م قَىالَ بَلُ لَّبِثُتَ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ مِوَ ٱنْفُرُالِي حِمَارِكَ وَلَنَحُعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ

وَانْـظُـرُالِي الْـعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَالَحُمَّاء فَلَمَّا نَبَيِّنَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ٥ یااس کی طرح جوگز راایک بستی براوروه گری مونی تھی این چھتوں پر بولا کہاں جلائے گا سے اللہ بعداس کی موت کے سواہے موت دی اللہ نے سوبرس پھراھے زندہ کیااور فرمایا تو يبال كتنا مهم ابولا مين ايك دن يادن كالمجه حصه فرمايا بلكه تو يهال مهراسوبرس اب د مكهاي كهانے اور يينے كو (جودوروز میں بگڑ جانے کی چیز تھے وہ اب تک ) نہ بگڑے ) اور دیکھ اینے گدھے کو (جس کی بڑیاں تک گل گئیں)اورتا کہ ہم تحقی نشانی بنائیں لوگوں کے لئے ( کداللہ تعالیٰ یوں مردوں کوجلاتا ہے) اور دیکھان ہٹریوں کو کہ ہم کیونکر انھیں اٹھاتے پھر گوشت پہناتے ہیں جب بیسباس کے لئے ظاہر ہوگیا (اوراس کی آنکھوں کے سامنے ہم نے اس کے گدھے کی گل موئی بدیوں کو درست فرما کرگوشت بہنا کرزندہ کردیا) بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ سب کھے کرسکتا ہے" اس کے بعدرب جل وعلانے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ انھوں نے اپنے رب سے عرض کی مجھے دکھادے تو کیونکر مردے جلائے گا!حکم مواحیار پرندے اینے او پر بلالے پھراٹھیں ذرج کرے متفرق پہاڑوں پر ان کے اجز أ رکھ دے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ وانتسلیم نے ایسا ہی کیاان کے پراورخون اور گوشت 8 قیمہ قیمہ کرے سب خلط ملط کے اور اس مجموع مخلوط کے حصے کر کے متفرق پہاڑوں پر ر کھے جمع ہوااتھیں بلاتیرے یاس دوڑے چلے آئیں گےسیدنا ابراہیم علیہ الصلو ۃ و العسليم نے ج ميں كھڑے موكرا واز دى ، ملاحظہ فرمايا كه برجانور كے كوشت يوست یرون کاریزه ریزه بر بہاڑے اڑ کر جوامیں یا ہم ملتا اور بور ایرندین کرزندہ بوکران کے یاس دور تا آرہاہے۔ توجب يرند چرندم كردنيايس بحريك اورعزيريا ارميا عليها الصلوة والسلام سو برس موت کے بعدد نیامیں پھرتشریف لاکر ہادی خلق ہوئے تواگر سیدناعیسی علیہ الصلوة والسلام نے بالفرض انقال بھی فرمایا ہوتوبیدان کے دوبارہ تشریف لانے اور ع بدایت فرمانے کا کیامانع ہوسکتا ہے۔ يبال مسلمانول سے كلام ہے جوائے رب كوقا در مطلق مانے اوراس كے كلام كوت یقیی جانے ہیں نیچری ملحدوں کاذکر نہیں جن کامعبودان کے زعم میں نیچری زنجیروں المیں جکڑاہے کہان کے ساختہ نیچر کے خلاف دم نہیں مارسکتا جوبات ان کی ناقص عقل، معمولی قیاس سے باہر ہے کیا مجال کدان کا خدا کر سکے ان کے زد یک قرآن مجید کے ایسے ارشادات معاذ الله بناوٹ كى كہانياں ہيں كەگڑھ گڑھ كرمن مجھوتے كو بنائي گئي ہيں۔ 

تَعَالَىَ اللَّهِ عَمَّا يَقُولُ الله كوبرتري سيان ظالمون كى ماتون الظُّلِمُونَ عُلوّاً كَبِيُواً ٥ سے بڑی برہ المیء اللہ اتھیں مارے قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ٥ کہاں اوند تھے جاتے ہیں، بلکہ اللہ بَلُ لَعُنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمُ نے ان پرلعنت کی ان کے کفر کے فَقِيُلامًا يُؤْمِنُونَ ٥ وَسَيَعُلَمُ سبب توان میں تھوڑے ایمان لاتے الَّـذِيْنَ ظَـلَـمُوْااَيُّ مُنْقَلَب بين اوراب جاننا جائي بين ظالم کہ س کروٹ پلٹا کھا تیں گے۔ يَّنْقَلِبُوْ نَ٥ اب فقیر غفرلہ المولی القدریان مقدمات خس سے مکرشس کے حواس خسہ درست کر کے بتو فیق اللہ تعالی جانب جواب عطف عنان اور چند تنبیہوں میں حق واضح کوظا ہروبیان کرتاہے۔ متعبه الول -سيدناعيسي بن مريم رسول الله وكلمة الله وروح الله صلى لله تعالیٰ علیٰ میناالکریم وعلیہ سائر الانبیاء وبارک وسلم کے بارے میں یہاں تین مسئلے ہیں۔ مسكلما وكى: - بدكه نه و قتل كئے كئے نه سولى دئے گئے بلكه ان كے رب جل وعلانے انھیں مریبودعنودے صاف سلامت بچا کرآسان پر اٹھالیااوران کی ) صورت دوسرے برڈال دی کہ بہود ملاعنہ نے ان کے د<sup>و</sup> کے بیس اے سولی دی میہم المسلمانون کاعقیدہ تطعیہ یقینیہ ایمانیہ پہلی تتم کے مسائل یعنی ضروریات دین ہے ہے ﴾ جس كامنكريقيناً كافراس كي دليل قطعي رب العزة جل وعلا كاارشاد ہے:

## وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناعظيماو قولهم اناقتلناالمسيح عيسي ابن مريم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين احتلفوافيه لفى شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقينابل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاحكيماوان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا اورجم في یبود پرلعنت کی بسبب ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہتان الفانے اوران کے اس کہنے کے کہ ہم نے قبل کیا میے عیسی بن مریم خداکے رسول کواور انھوں نے نہ اسے قتل کیانہ اسے سولی دی بلکداس کی صورت کا دوسرا بنادیا گیاان کے لتے اور نے شک وہ جواس کے بارے میں مختلف ہوئے ( کیکی نے کہا کہاس کا چمرہ توعیسیٰ کاسا ہے مگر بدن عیسیٰ کاسانہیں کسی نے کہانہیں بلکہ وہی ہیں)البتہ اس سے شک میں ہیں انھیں خود بھی اس کے قبل کا یقین نہیں مگر کمان کے پیچیے ہولیمااور بالیقین انھوں نے اسے قل نہ کیا بلکہ الله في اس اين طرف الهاليا ورالله غالب حكمت والا

ہے اور نہیں اہل کتاب سے کوئی مگربیضرورا يمان لانے والا عیسی براس کےموت سے سلے اور قیامت کے دن عیسیٰ ان برگواہی دےگا'' اس مسئلے میں مخالف یہود ونصاری ہیں اور مذہب نیچری کا قیاس جا ہتا ہے کہوہ مخالف ہوں بہورتو خلاف کیا ہی جا ہیں اور بیساختہ نیچری کی سمجھ سے دور ہے کہ آ دمی اسلامت آسان پراٹھالیاجائے اوراس کی صورت کادوسرابن جائے اس کے دھوکے میں سولی یائے مرحتم الی کا تمرہ کہ نصاری بھی اس عبداللد ورسول الله علیہ الصلوة والسلام كومعاذ الله الله وابن الله مان كر پھر باتباع يبوداس كے قائل موسے كه دشمنول نے انھیں سولی دیدی قبل کیاندان کی خدائی چلی نہ بیٹے ہونے نے کام دیا، طرفہ (بیک الكا) خدا (ايما) جي آوي سولى دي والاحول والاقوة الإبالله العلى العظيم. مسكله ثانيية -اس جناب رفعت قباب عليه الصلوة والسلام كاقرب قيامت آسان سے اتر نا دنیا میں دوبارہ تشریف فرما ہوکراس عہدے مطابق جواللہ عز وجل نے تمام انبيائ كرام يهم الصلوة والسلام اليادين محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى مدد کرنا، بیمسکافتم ٹانی یعنی ضروریات ندہب اہل سنت وجهاعت سے ہے جس کامنکر مراه خاسر بدند ب فاجراس کی دلیل احادیث متواتره واجماع اہل حق ہے ہم یہاں ا بعض احادیث ذکر کرتے ہیں:

حديث اوّل: صحيح بخاري وصح مسلم مين حضرت ابو بريره رضي الله تعالى عنه [ المعرب الله الله الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين: "كيف انتم اذانـزل ابـن مـريـم فيكم وامامكم منكم (یعنی) کیساحال ہوگاتمہارا جب تم میں ابن مریم نزول کریں گے اور تمہار اامام تمہیں میں سے ہوگا" یعنی اس وقت کی تمہاری خوشی اور تمہارا فخر بیان ہے باہر ہوگا کہ روح اللّٰہ تم میں اترین تم میں رہیں تمہارے معین ویار بنیں اور تمہارے امام مہدی کے یچھے نماز پڑھیں۔ پیچھے نماز پڑھیں۔ حدیث دوم: - نیز معیمین و جامع ترندی وسنن این ماجد میں انھیں سے ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي: "والـذي نـفسـي بيـده ليوشكن ان نزل فيكم ابن مريم حكماعدلافيكسرالصليب ويقتل الخنزيرويضع الجزية و ينفيض الممال حتى لايقبله احدحتي يكون السحدة الواحدة خيرامن الدنياوما فيهاثميقول ابوهريرة فاقرؤاان شئتم وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته فتماس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک ضرور نزد کی

## آتاہے کہ ابن مریم تم میں حاکم عادل ہوکراتریں پس صلیب کوتو ژ دیں اور خزیر کوتل کریں اور جزیہ کوموتو ف کردیں گے ( یعنی کافرے سوااسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے )اور مال کی کثرت ہوگی بیہاں تک کیکوئی لینے والاند ملے گا يہاں تك كدا يك جده تمام دنيا اوراس كى سب چےروں سے بہتر ہوگا، پہ جدیث بیان کرکے ابو ہریرہ رضی الله تعالى عنه فرماتے ہیں تم جا ہوتواس کی تصدیق قرآن مجید میں د کھ لوکہ اللہ تعالی فرما تا ہے" عیسیٰ کی موت سے پہلے سيائل كتاب ان يرايمان لي تكي كي حدیث سوم: صیح مسلم میں انھیں سے ہےرسول الله صلی الله تعالی علیه و :0:2 "قیامت قائم نه موگی بهان تک که روی نصاری اعماق یا وابق میں اتریں (کہ ملک شام کے موضع میں)ان کی طرف مدین طیبہ ہے ایک شکر جائے گا جواس دن بہترین اہل زمین سے ہوں گے جب دونوں لشکر مقابل ہوں گے روی کہیں گے ہمیں تمارے ہم قوموں نے اونے دوجوہم میں قید ہو کرتمہاری طرف گئے (اور جومسلمان ہوگئے) ہیں

مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم اینے بھائیوں کوتہارے مقالم میں تنہانہ چھوڑیں گے پھران سے اڑائی ہوگی اشکر اسلام ہے ایک تہائی بھاگ جا کیں گے اللہ تعالی بھی انھیں تو یہ نصیب نہ کرے گا اور ایک تہائی مارے جائیں گے وہ اللہ کے نز دیک بہترین شہدا ہوں گے اورایک تہائی کوفتے ملے گی پیمجی فتنے میں نہ پڑیں گے پھر پیمسلمان قسطنطنیہ کو ( کہ اس سے پہلے نصاریٰ کے قبضے میں آجکا ہوگا ) فتح کریں گےوہ عنیمتیں تقیم ہی کرتے ہوں گے این تلواریں درختان زیتون پرلٹکا دی ہوں گی کہ ناگاہ شیطان یکار دے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آگیا مسلمان پلٹیں کے اور یہ خبر جھوٹی ہوگی جبشام میں آئیں گے دخال نکل آئے گا: فہینماھم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذاقميت الصلوة فينزل عيسيي بن مريم فامهم فاذا رآه عدوالله ذاب كمماينذوب المملح في الماء فلوتركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته اي ا ثنامیں کہ سلمان دخال ہے قال کی تیاریاں کرتے صفیں سنوارتے ہوں گے کہ نماز کی تکبیر ہوگی عیسیٰ بن مریم نزول

فرمائیں گے ان کی امامت کریں گے ،وہ خدا کا وحمٰن جال جب أهين ديم كاليا كلف لك كاجيف تمك ياني بين كل جاتا ہے اگر عیسیٰ رسول اللہ اسے نہ ماریں جب بھی گل گل کر بلاک ہوجائے مگراللہ تعالی ان کے ہاتھ سے اسے آل کرے گا مسيح سلمانوں كواس كاخون ائے نيزے ميں دكھاكيں گے" حديث جيارم: - نيرضيح مسلم وسنن الى داؤدو جامع ترندي وسنن نسائي وسنن ابن ماجه میں حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی الله تعالی عنه سے بے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "انهالين تـقـوم حتى تـرواقبـلهاعشرآيات فذكر الدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربهاونزول عيسىٰ بن مريم وياجوج وماجوج الحديث ب شك قيامت نهآئ گى جب تكتم اس سے پہلے دى نثانیاں نه دیکھ لوازاں جمله ایک دھواں اور د تبال اور دابة الارض اورآ فآب كامغرب سے طلوع كرنا اورعيسى بن مريم كالرّ نااور ياجوج ماجوج كا نكلنا'' حديث ينجم: -مندامام احروميح مسلم مين حضرت ام المؤمنين صديقه رضي الله تعالى عنها سے برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في وقبال كي ذكر ميں فرمايا:

# "ياتي بالشام مدينة بفلسطين بباب لدفينزل عيسي عليه الصلاة والسلام فيقتله ويمكث عيسي في الارض اربعيس سنة اماماعدلا وحكمامقسطا وه ملك شام ميں شہر فلسطين درواز وُشهرلد كوجائے گاعيسيٰ عليه الصلوة والسلام الركرات قل كري تعييلي عليه الصلوة و السلام زمین میں جالیس برس رہیں گے امام عاول وحاکم س پیششم : - نیزمندوسی ندکورین حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالى عنهما ہے ہے رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: "لاترال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الني يوم القيثمة فينزل عيسي بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنافيقول لاان بعضكم على بعض اميرتكرمه الله تعالى لهذه الامة بميشه میری امت کاایک گروه حق پر قبال کرتا قیامت تک غالب رے گاعیسیٰ بن مریم علیمالصلاۃ والسلام اتریں کے امیرالمؤمنین ان سے کے گا آئے ہمیں نماز پڑھائے وہ فرمائيس كے ندائم ميں بعض بعض برسردار بيں بسبباس

امت کی ہزرگی کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے'' حديث بمفتم :- نيزمنداحروصيح مسلم وجامع ترندي وسنن ابن ماجه ميس مطولاً اورسنن الی دا دُد میں مخضراً حضرت نوّ اس بن سمعان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے ہے رسول التصلى الله تعالى عليه وسلم نے د تبال كا ذكر فر مايا كه: "وہ شام وعراق کے درمیان سے نکلے گا جالیس دن رہے گایبلاایک دن ایک سال کابوگااوردوسر ا ایک مبینے کا تيسراايك مفته كاباقي دن جيس مؤت بين اس قدر جلد ایک شہرے دوسرے شہر میں پہنے اُلاجیے بادل کو موااڑائے لئے جاتی ہوجواہے مانیں گے ان کے لئے بادل کو تھم وے گارے لگے گازمین کو م دے گا کھیتی جم المفے گ جونہ مانیں گے ان کے پاس سے چلائے جائے گاان پر قط ہوجائے گاتھی دست رہ جائیں گے دریانے پر کھڑا ہو كر كيح كالي خزاف نكال خزاف نكل كرشهد كى كليول كى طرح اس کے بیچھے ہولیں گے پھرایک جوان گھے ہوئے جم کوبلاکرتلوارے دوگرے کرے گادونوں فکرے ایک نثانة تيرك فاصلے ہےرك كرمقتول كوآ واز دے گاوہ زندہ موكر چلاآئے گاد جال لعين اس يربهت خوش موكا بنے گا

فبينماهو كذلك اذبعث الله المسيح عيسي بن مريم عليه الصلاة و السلام فينزل عندالمنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرو دتين و اضعاكفيه على اجنحة ملكين اذاطأطأرأسه قطرو اذارفعه تحدرمنه حمان كاللؤلؤفلايحل لكافريحدريح نفسه الامات و نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لدفيقتله وجال لعين اى حال مين ہوگا کہ اللہ عز وجل مسے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلو ۃ والسلام کو بھیج گاوہ دمشق کی شرقی جانب منارہ سپید کے پاس نزول فرمائیں گے دو کیڑے ورس وزعفران سے ریکے ہوئے پہنے دو فرشتو ل کے یرول پرہاتھ رکھے جب اپنا سر جھكائيں گے بالوں سے ياني شيكے گااور جب سراتھائيں گے موتی ہے جھڑنے لگیں گے کسی کا فرکوطلال نہ ہوگا کہ ان کے سانس کی خوشبویائے اور مرنہ جائے اوران کا سانس وہاں تک پہنچے گاجہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہ دجال تعین کو تلاش کر کے بیت المقدس کے قریب جوشمرلد ہاری کے دروازے کے پاس اسے قل فرمائیں گے"

اس کے بعد سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے زمانے میں ماجوج ا اجوج کا تکانا پھراس کاہلاک ہونا بیان فرمایا پھران کے زمانے میں برکت کی افراط یہاں تک کدانارا نتے بڑے بڑے بیدا ہوں گے کدایک انارے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا چھکنے کے سابیہ میں ایک جماعت آ جائے گی ،ایک اوٹمنی کا دودھ آ دمیوں کے گروہ کو کا فی ہوگا ایک گائے کا دودھ سے ایک قبیلے ایک بکری کے دودھ سے ایک قبیلے كى شاخ كاپيد بحرجائے گا۔ حديث بمشتم :- نيزمنداحه وسيح مسلم مين حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنهما لي برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: "يمخرج الدجال في امتى فيمكث اربعين فيبعث الله عيسي بن مريم فيطلبه فيهلك الحديث وجال میری امت میں نکے گا ایک جلّہ تھہرے گا پھراللہ عز وجل عینی بن مریم کو بھیج گاوہ اے ڈھونڈ خاکوئل کریں گے'' حدیث منم : - سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے رسول الله على الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: "ليس بيني وبينه نبني يعني عيسيٰ عليه السلام وانه نازل فاذارأيتموه فاعرفوه رجل موبوع الى الحمرة والبياض بين ممصرتين كان رأسه يقطرو

ان لسم يسصب بلل فيقاتل الناس على الاسألام فيدق المصليب ويقتل الخنزيرويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلهاالاالاسلام ويهلك المسيح و يهلك المسيح الدحال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون میرے اور عیسیٰ کے ایک کوئی جی نہیں اور بے شک وہ اترنے والے ہیں جبتم انھیں دیکھنا پیچان لیناوہ میانہ قد ہیں رنگ سرخ وسپیددو کیڑے ملکے زردرنگ کے ينے ہوئے گوياان كے بالوں سے يانى فيك رہا ہے اگر چدانھیں تری ند پینی ہووہ اسلام پر کافروں سے جہاد فرہائیں گےصلیب توڑیں گے خزر رکونل کریں گے جزیہ اٹھادیں گے ان کے زمانے مین اللہ عزوجل اسلام کے سوا سب ندہوں کوفنا کردے گاوہ مسے دجال کو ہلاک كريں كے دنیا میں جاليس برس رہ كروفات يا ئيں گے ملمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے" حديث وجهم: - جامع ترندي مين حضرت مجمع بن جاريدانصاري رضي الله تعالى عنه سے ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

# "يقتل ابن مريم الدحال بباب لد عيلى بن مريم عليه الصلوة والسلام دجال كودرواز كشهرلد يولل فرما كيسك، اما م تر مذی فرماتے ہیں بیر حدیث سیح ہے اور اس باب میں حدیثیں وارد ہیں حضرت عمران بن حصین ونافع بن عتبه وابو برزه وحذیفه بن اسیدوابو هرریه وکیسان و عثان بن ابی العاص و جابر وابوا مامه وا بن مسعود وعبدالله بن عمر وسمره بن جندب ونواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفه بن اليمان سے رضي الله تعالی عنهم اجمعین -حديث ياز دمهم: سنن ابن ماجه وسيح ابن خزيمه ومتدرك حاكم وسيح مخاره میں حضرت ابوا ما مد با ہلی رضی اللہ تعالی عند سے حدیث طویل جلیل ہے کہ رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم في بالنفصيل عائب احوال اعور دجال اعاذ ناالله تعالى منه بيان اہل عرب اس زمانے میں سب کے سب بیت المقدس میں ہوں گے اوران کاامام ایک مردصالح ہوگا (یعنی حضرت امام مهدى) فبين ماامامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذنزل عليهم عيسى بن مريم الصبح اس ا ثنامیں کہ ان کا امام نماز صبح پڑھانے کو بڑھے گانا گاہ عيى بن مريم عليهاالصلاة والسلام وقت صبح نزول فرمائیں کے مسلمانوں کاالام النے قدموں پھرے گا

m lor m كە غىيىلى (عليه الصلاه والسلام) امامت كريم غيسلى اپنا ہاتھاں کی پشت پرر کھ کہیں گے آگے بڑھ بنماز کہ تجمیر تہارے ی لئے ہوئی تھی ان کا امام بازیر ھائے گاعيسي عليه الصلاة والسلام سلام تيھير كر دروازه كھلوا ئيس گےاس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ ستر ہزار يبودى جھیار بندہوں گے جب دحال کی نظر عیسیٰ علیہ الصلو ة و اللام پریوے گی یانی میں نمک کی طرح گلنے لگے گ بھا کے گاعیسی علیہ الصلوة والسلام فرمائیں کے میرے یاس تھے برایک دارہے جس سے تونی کرنہیں جاسکتا پھر شہرلد کے شرقی دروازے برائے قبل فرمائیں گے" اس کے بعد بہود کے آل وغیرہ کے احوال ارشاد ہوئے۔ **حدیث دواز دنهم:- نیزسنن ابن ملجه میں حضرت عبدالله بن مسعودرضی** الله تعالى عنه سے بے شب اسرارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابراہيم وموى وعيسى عليم الصلوة والسلام ے ملے باہم قيامت كاجرجه مواانبياء نے يہلے ابراہيم عليه الصلوة والسلام ب ان كا حال يوجها أصين خبرنتهي موى عليه الصلوة والسلام في يو حيما انهيس بهي معلوم ند تحاانهول ني عيسى عليه ال صلوة والسلام يرر كهاعيسى عليه الصلوة

'' قیامت جس وقت آ کرگرے گی اے تواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتاہاں اس کے گرنے سے پہلے کے باب ایس مجھےرب العزة نے ایک اطلاع دی ہے پھر خروج وجال ذكركر كفرمايا فانزل فاقتله ميس الركرات كرون كا پھرياجوج ماجوج تكليں كے ميرى دعاسے ہلاك مول كے فعهدالي متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لايدرى اهلهامتي تفجؤهم بولادة لعني مجهربالعزة فاطلاع دى كرجبيه سبهولے گاتواس وقت قیامت کا حال لوگوں برانیا ہوگا جیے کوئی عورت بورے دنول پیٹ سے ہوگھروالے نہیں جانے کہ س وقت اس کے بحد ہو روے حديث سيزوجهم: -امام احدمنداورطراني مجم كبيراورروياني منداورضيا صحیح مخاره میں حضرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالیٰ عنہ ہے راوی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر دجال بیان کر کے فرمایا: "شم يمحشى عيسى بن مريم من بل المغرب مصدقابمحمدضلي الله تعالى عليه وسلم وأعلى ملته فيقتل الدجال ثم انماهوقيام الساعة اسك

بعد عيلى بن مريم عليهاالصلاة والسلام جانب مغرب س آئيں مے محصلی اللہ تعالی عليه وسلم کی تصدیق کرتے۔ ہوئے اور انھیں کی ملت بر، پس دجال کوا آ کریں گے پھرآ گے قیامت ہی قائم ہونا ہے'' حديث جباروجم : مجم كبير من حضرت عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى بندسے برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعد ذكر د جال فرمايا: "يلبث فيكم ماشاء الله ثم ينزل عيسي بن مريم مصدقابمحمدعلي ملته اماما مهديا وحكما عدلا فيقتل الدجال ووتم يسرب كاجب تك الله جاہے پھرعیسیٰ بن مریم علیماالصلاۃ والسلام اتریں گے محمصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی تقید این کرتے حضور کی ملت يرامام راه ياع موع اورحاكم عدل كرن والي وه دجال ولل كريس كي" حديث يانز دهم :-سنداحروضيح ابن خزيمه وسنداني يعلى ومتدرك حاکم ومختارہ مقدی میں حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماہے ہے رسول اللّٰه صلی ﴾ الله تعالى عليه وسلم نے حدیث طویل ذکر دجال میں فرمایا:

MMM rai mmm ''مسلمان ملکشام میں ایک پہاڑ کی طرف بھاگ جا ئیں گے وہ وہاں جا کران کا حصار کرے گااور سخت مشقت وبلا من والعائد منزل عيسى فينادى السبحرفيقول يايهاالناس مايمنعكم ان تخرجوالي الكذاب المخبيث فيقولون هذارجل حتى فينطقون فاذاهم بسعيسني عليه الصلوة والسلام اس كے بعد عيلى عليه الصلوة والسلام اتريس مع تحجيلي رات مسلمانون كويكاريس گے لوگواس کذاب خبیث کے مقابلے کو کیوں نہیں نکلتے ملمان کہیں گے بیرکوئی مردزندہ ہے ( یعنی گمان میں سے ہوگا کہ جتنے مسلمان یہاں محصور ہیں ان کے سواکوئی نہ بحا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازمن کرکہیں گے پیمرد زندہ ہے) جواب دیں گے دیکھیں تووہ عیسیٰ ہیں علیہ الصلوة والسلام" اس کے بعدنماز صبح میں امام مسلمین کی امامت کھرد حال تعین کے قل کا ذ کرفر مای<u>ا</u>۔ حديث شانز دجم: - نعيم بن حاد "كتاب الفتن" مي حضرت حذيف بن | اليمان رضى الله تعالى عنهما \_راوى:

"قىلىت يارسول الله الدحال قبل اوعيسى بن مريم قال الدحال ثم عيسي بن مريم الحديث مين عرض كى يارسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم ) بِالله دجال فكله گایاعیسیٰ بن مریم فرمایا دجال پیرعیسیٰ بن مریم'' حديث مفتم: -طراني كيريس اوس بن اوس رضي الله تعالى عنه سے راوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: "ينزل عيسي بن مريم عندالمنارة البيضاء شرقي دمشق عیسی بن مریم دمثق کی شرقی جانب مناره سپیدے یاس زول فرمائیں گے" حديث جميرة وجهم:-متدرك حاكم مين حفرت ابو بريره رضي الله تعالى عندے برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: "ليهبطن عيسي بن مريم حكما واماما مقسطا و ليسلكن فحافحا حاجااو معتمراوليأتين قبري حتى يسلم على ولاردن عليه خداك فتمضر ورعيلى ابن مزیم حاکم وامام عادل موکراتریں گےاور ضرور شارع عام کے رہتے رہتے تج یاعمرے کوجا کیں گے اور ضرور میرے سلام کے لئے میرے مزاراقدس برماضرآ کیں

کے اور ضرور میں ان کے سلام کا جواب دوں گاصلی اللہ تعالى عليك وعليه وعلى جميع احوانكمامن الانبياء و المرسلين وآلك والهم وبارك وسلم" حديث نوز ونهم: صحيح ابن خزيمه ومتدرك حائم مين حضرت انس رضى الله تعالى عنه عصر مول الله ملى الله تعالى عليه وسلم فرماتے مين: سيدرك رجلان من امتى عيسى بن مريم ويشهدان قتال الدحال عفريب ميرى امت سے دو مروعیلی بن مریم کازمانہ یا کیں گے اور دجال سے قال میں حاضر ہوں گے'' ا قول ظاہراً امت ہے مرادامت موجودہ زبانہ رسالت ہے علیہ افضل الصبهة والتحية ورندامت حضور سي تولا كهول مردز مانة كلمة الله عليه صلوات الله بإثميل گے اور قبال تعین وجال میں حاضر ہوں گے اس تقدیر پر دونوں مردسیدنا الیاس وسیدنا خصر علیماالصلاة والسلام بین کداب تک زنده بین اوراس وقت تک زنده ر بین گے۔ جيها كدوار الع جار برداروالد كماوردفي حديث أفاده محقق دام ظله کے افاوہ کی اس گفتگو سيدناالوالدالمحقق دام میں جو''تیسیر شرح جامع صغیر''' ظله على هامش التيسير شرح الجامع الصغير كم إمش پرموجود إد فاروتي)

حديث بستم: -امام حكيم ترندي نوادرالاصول اورحاكم متدرك ميس حفرت جبير بن تغير رضى الله تعالى عنه سے راوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: "لين يخزي الله تعالىٰ امة انااولهاوعيسال بن مريم آحرها الله عزوجل برگزرسوانه فرمائے گااس امت كوجس كااول مين بهول اورآ خرعيني بن مريم عليمالصلاة والسلام" حديث بست و مكم: - ابوداؤ دطيالي حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه في داوي رسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم فريات بين: "لم يسلط على دجال الاعيسي بن مريم وجال لعین کے قتل پر کسی کوقدرت نه دی گئی سواعیسیٰ بن مریم عليهاالصلاة والسلام ك" حديث بست ودوم:-منداحروسنن نبائي وصيح مخاره مين حفزت توبان رضى الله تعالى عنه على بصر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: "عصابتان من اتبي احرزهماالله تعالى من النار عصابة تغزوالهندوعصابة تكون مع عيسيي بن مريم میری امت کے دوگر وہوں کواللہ عزوجل نے نار سے محفوظ رکھاہے ایک گروہ وہ جو کفار ہند پر جہاد کرے گا دوسرادہ جوعیسی بن مریم علیمالصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا"

# حدیث بست وسوم: -ابونعیم حلیها در ابوسعید نقاش'' فوائدالعراقیین'' میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم افر ماتے ہیں:

"طوبى لعيش بعدالمسيح يؤذن للسماء في القطرويؤذن للارض في النبات حتى لوبذرت حبك على الصف النبت وحتى يمرالرجل على الاسد فلايضره ويطأعلي الحية فلاتضره و لاتشاحح و لاتحاسدو لاتباغض خوثی اورشاد مانی ہاس عیش کے لئے جوبعد نزول عیسی علیہ الصلوة والسلام ہوگا آسان کو اذن ہوگا کہ برے اورز مین کو حکم ہوگا کہا گے بہالی تک کہ اگرتوا پنادانه پقری چٹان برڈال دیتو وہ بھی جم اٹھے گااور یباں تک کہ آدی شریر گرزے گا اور وہ اسے نقصان نہ يبنيائ كااورساني يرياؤل ركهدك كااوروه المصمضرت ندو عاند إلى مين مال كالالح رب كاند صدند كينه في التيسيسر شرح الحامع الصغير طوبي لعيش بعد المسيح أي بعد نزول عيسي عليه الصلاة والسلام الى الارض في احرالزمان"

حدیث بست و جہارم :-مندالفردوں میں آئیں سے ہے رسول اللہ ﷺفرماتے ہیں: "ينزل عيسى بن مريم على ثمان ما ئة رجل واربع مائة امرأة احيرا من على الارس الحديث عیسیٰ بن مریم ایسے آٹھ سومردوں اور چارسوعورتوں پر آ سان ہے نزول فرمائیں گے جوتمام روئے زمین پر سے ہمتر ہوں گے' حديث بست ويتجم : -امام رازي داين عسا كربطريق عبدالرخمن بن ايوب بن نافع بن كيسان عن ابيين جده رضي الله تعالى عندراوي رسول الله عضفر ماتے بين: "ينزل عيسى بن مريم عند باب دمشق عند المنارة البيضاء لست ساعات من النهار في ثوبين ممشو ثين ك ندمايند درمن راسه اللؤ لوعيني بن مريم عليها الصلاة والسلام دروازة رمش كے نزديك سييدمنارے کے یاس چھ گھڑی دن چڑھے دورتگین کیڑے پہنے اتریں ا گھریاان کے بالوں ہے موتی جھڑتے ہیں'' حديث بست وششم : صحيح مسلم مين حضرت ابو بريره رضي التدتعالي منہ سے ہے رسول اللہ ﷺ ماتے ہیں <sup>!</sup>

"انبي لا رجوان طال بي عمرا ان القي عيسيٰ بن مريم فان عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرأه منى السلام مين اميدكرتا بول كما كرميرى عمر وراز بوكى توعیسیٰ بن مریم سے ملوں اور اگر میرا دنیا سے تشریف لے جانا جلد ہو جائے تو تم میں جوانہیں یائے ان کومیرا حديث بست وبمفتم: - ابن الجوزي كتاب الوفامين حفرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ئے راوى رسول الله ﷺ ماتے ہيں: يسزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوالج ويولد له ويمكث خمساواربعين سنة ثم يمولت فيدفن معی فی قبری فاقوم اناو عیسی بن مریم من قبرواحد بين ابي بكر و عمر عيلي بن مريم عليهاالصلاة والسلام زمین براتریں کے یہاں شادی کریں گے ان کے اولا دہوگی پینتالیس برس رہیں گے اس کے بعدان کی وفات ہوگی میرے ساتھ میرے مقبرہ یاک میں فن ہوں گےروز قیامت، میں اور وہ ایک ہی مقبرے سے اس طرح انھیں گے کہ ابو بر وعمر ہم دونوں کے

داہنے یا کیں ہول گےرضی اللہ تعالی عنما'' حديث بست وتهشم :- بغوى شرح السنديس حفزت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما عديث طويل ابن صادين راوي (جس يردجال مون كاشبكياجا تاتها): ''امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه نے عرض کی یا رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) مجھے اجاز ، في ديجئے كمات قل كردول فرمايان يكن هو فلست صاحبه انما صاحبه عيسي بن مريم والايكن هو فليس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد الربيدجال ماتو اس کے قاتل تم نہیں دجال کے قاتل توعیسیٰ بن مریم ہوں گے اورا گریہ وہنیں تو تمہیں نہیں پہنچا کہ کی ذی حديث بست وتهم :-ابن جرير حفزت حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى "اول الايمات المدحمال و نزول عيسيي و ياجوج وماجوج يسيرون المي حزاب الدنيا حتى يأتوا بيت المقدس وعيسي والمسلمون بحبل طور سينين فيوحي الله الي عيسي ان احرزعبادي

بـالـطـور و مايلي ايلة ثم ان عيسيٰ يرفع يديه الي السماء ويؤمن المسلمون فيبعت الله عليهم دابة يقال لها النغف تدخل في مناحرهم فيصبحون موتسي هذا محتصر قيامت كى برى نشانيول مين بل نشانی د جال کا نکلنا اورعیسیٰ بن مریم کا اتر نا اور یا جوج و ماجوج کا پھیلنا (وہ گروہ کے گروہ ہیں ہا کروہ میں جار لا كھ گروہ ان میں كا مردنہیں مرتا جب تك خاص اينے نطفے سے ہزار شخص ندو کھ لے، بن بی آدم سے )وہ دنیا ویران کرنے چلیں گے ( دجلہ وفرات و بحیرۂ طبر پیکو پی جائیں گے) یہاں تک کہ بیت المقدی تک پہنچیں گے اورعيسي نيليه الصلوة والسلام وابل اسلام اس دن كوه طور سینامیں ہوں گے اللہ عز وجل عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وی بھیج گا کہ میرے بندوں کوطور اور ایلہ کے قریب محفوظ جكه مين ركه پهرعيسي عليه الصلاة والسلام باتهدا تها كردعا كرس كے اور مسلمان آمين كہيں گے الله عز وجل يا جوج و ما جوج پرایک کیڑا بھیجے گا نغف نام وہ ان کے نتھنوں میں گھس جائے گاہی سبرے پڑے ہوں گے''

حديث سيم :- حاكم وابن عساكر تاريخ اورابونعيم كتاب "اخبار المهدى" ميں حضرت عبداللد بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے راوى رسول الله على ماتے ہيں: "كيف تهلك امة انا في اولها و عيسني بن مريم في آخرها والمهدي من اهل بيتي في وسطها كيو*ل كر* بلاك بووه امت جس كى ابتدأيس بون اورانالى مين عيلى بن مريم اور ج ميں مير الل بيت عميدي" حديث من ومكم: - نيزاي مين جفرت آبوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه ے برسول الله الله الله الله الله الله الله "منا الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه ميرك الل بیت میں وہ مخص ہے جس کے پیچھے عسلی بن مریم نماز رهیں گے'' حديث من وروم: - ابونعيم 'حلية الاولياء' مين حضرت ابو هريره رضي الله " يا عم النبي (صلى الله تعالىٰ غليه و سلم) ان الله ابتدأ الاسلام بيي وسيختمه بغلام من ولدك وهو الذي يتقدم عيسى بن مريم اے نبى كے چيابيك الله تعالى نے اسلام کی ابتدامجھ سے کی اور قریب ہے کہ اسے ختم تیری اولا د

ہے ایک لڑے پر کرے گاوہی جس کے بیچھے عیسیٰ بن مریم نماز راهیں گے، حضرت امام مهدی کی نسبت متعددا حادیث ے ثابت کہ وہ عترت رسالت و بنی فاطمہ سے میں اور متعدد احاديث مين ان كاعلاقة نسب حضرت عباس المرمسيدعالم ﷺ ہے بھی بتایا گیااوراس میں کچھ بعد نہیں وہ نسباً سیدحنی ہوں گے اور مادری رشتوں میں حضرت عماس رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے بھی اتصال تھیں گے جیسے حضرت امام جعفرصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافضوں کے ردمیں فرمایا کہ کیا کوئی مخص اینے باپ کوبھی برا کہتا ہے ابو بکرصدیق دوبار میرے باب ہوئے تعنی دو طرح سے میرا نسب مادری حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه تك پہنچتا ہے' حديث سي وسوم: -اسحاق بن بشروابن عسا كرحديث طويل ذكر دجال يس حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما براوى رسول الله الله المناه فعندذلك ينزل اخى عيسى بن مريم من السماء على مجبل افيق اما ما ها ديا وحكما عادلا عليه برنس له مربوع الخلق اصلت سبط الشعربيده حربة يقتل الدجال تضع الحرب اوزا رها وكان

#### السلم فيلقمي الرجل الاسد فلا يهيجه وياخذ الحية فلا تضره و تنبت الارض كنبا تهاجلي عهد آدم ويـؤمن به اهل الارض ويكون النا ، اهل ملة واحدة يعنى جب دجال فكے گااورسب سے يہلستر ہزار یبودی طیلسان ہوت اس کے ساتھ ہولیں گے اور لوگ اس کے سبب بلائے عظیم میں ہونگے مسلمان سمت کر بیت المقدس میں جمع ہو نگے اس وقت میرے بھائی عیسی بن مریم علیماالصلاة والسلام آسان سے کوہ افق براتریں گے امام راہ نماو حاکم عادل ہوکر ایک اونجی ٹویل پہنے میانہ قد کشاده پیشانی موے سرسید سے ہاتھ میں نیزه جس ہے د جال کوتل کریں گے اس وقت لڑائی ایے ہتھیارر کھ دے گی اورسب جہان میں امن وامان ہوجائے گا آ دمی شیرے ملے تو وہ جوش میں نہآئے گا اور سانب کو پکڑے تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا تھیتاں اس رنگ پراگیس گی جيية ماندآ دم عليه الصلاة والسلام مين اكاكرتي تحيين تمام اہل زمین ان برایمان لے آئیں گے اور سارے جہان میں صرف ایک دین اسلام ہوگا''

# حدیث سی و جہارم: -ابن النجار أنبیں ہے ﴿وی رسول الله ﷺ نے مجھ "واذا سكن بنوك السواد ولبسوا السواد وكان شيعتهم اهل خر اسان لم يزل هذا الامر فيهم حتى يد فعوه الى عيسى بن مريم جب تمهارى اولا و دیہات میں ہے اور سیاہ لباس پہنے اور ان کے گروہ اہل خراسان ہوں جب سے خلافت ہمیشدان میں رہے گی یباں تک کہوہ اسے میٹی بن مریم کوسیر دکریں گے'' حدیث سی و پنجم: - ابن عسا کرام المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے راوی میں نے عرض کی یارسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں حضور کے پہلو میں ذمن کی وانبي لي بذاك الموضع مافيه الاموضع قبري و قبر ابی بگر و عمر و عیسی بن مریم بهلااس کی اجازت میں کیونکر دوں وہاں تو صرف میری قبر کی جگہ ہے اور ابو بکر وعمر وعيسى بن مريم كي عليهم الصلاة والسلام، حديث سي وششم :-ابونعيم'' كتاب الفتن' ميں حفر رضی الله تعالی عنهما براوی رسول الله الله الله الله

# "المحاصرون ببيت المقدس اذ داك مائة الف امرأة واثنان وعشرون الفأ مقاتلون اذغشيتهم ضبابة من غمام اذ تنكشف عنهم مع الصبح فاذا عيسي بيس ظهر اليهم ال وقت بيت مقدل ميل ا یک لا کھ عور تیں اور یا ٹیس ہزار مرد جنگی محصور ہوں گے نا گاہ ایک ابر کی گھٹاان پر چھائے گی صبح ہوتے کھلے گی تو ويكھيں گے كئيسى ان ميں تشريف فرماہيں'' حديث سي وهفتم: -مندالي يعلى مين حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عند سے برسول الله عظفر ماتے میں: "والندى نفسى بيده لينزلن عيسى بن مريم ثم لئن قام علىٰ قبرى فقال يا محمد لا جيبنه متماسك جم کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیٹک عیسی بن مریم ازیں گے پھرا گرمیری قبر بر کھڑے ہو کر مجھے ایکاریں تو ضرور میں انہیں جواب دوں گا'' حد بیث سی وہشتم :-ابونعیم''حلیہ'' میں عروہ بن رویم سے مرسلا راوی رسول الله عظافر مات مين:

#### "خيىر همذه الامة اولها واخبرها فيهم رسول الله الله واحرها فيهم عيسى بن مريم الحديث ال امت کے بہتر اول وآخر کے لوگ ہیں اول کے لوگوں میں رسول اللہ ﷺ وفق افروز ہیں اور آخر کے لوگوں میں عييلي بن مريم عليهاالصلاة والسلام تشريف فرما هول كے" حديث سي ومنم :- جامع ترندي مين حفزت عبدالله بن سلام رضي الله تعالىءنهسے "مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعيسي يدفن معه رب العزة تارك و تعالی نے توریت مقدس میں حضورسید عالم کا کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے کہ علی ان کے باس فن کئے جائیں معليهالصلاة والسلام في المسرقاة اى و مكتوب فيها ايضاً ان عيسى يدفن معه قال الطيبي هذا هوالمكتوب في التوراة" حلا بیث جهمکم: - ابن عسا کر حفزت ابو ہر برہ د<sup>ض</sup> اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے راوی: "يهبط عيسي بن مريم فيصلي الصلوات و يجمع الجمع و يزيد في الحلال كاني به تحدبه رواحله

ببطن الروحاء حاجاً أو معتمراً عيلى بن مريم اتریں گے نمازیں پڑھیں گے جمعے قائم کریں گے مال حلال کی افراط کردیں گے گویا میں آنہیں دیکھے، ہاہوں ان كى سواريان انھيں تيز كئے جاتى بين بطن وادى كروهاء ميں "之としたらき حديث چهل و مكم: - وي حفرت ترجمان القرآن رضي الله تعالى "لاتقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم على ذروة افيق بيده حربة يقتل الدحال قيامت قائم نه موكى يبال تك كيسي بن مريم عليهاالصلاة والسلام كوه افِق کی چوٹی پرنزول فرمائیں ہاتھ میں نیزہ لئے جس ہے دجال کوئل کریں گے" حديث چهل و دوم: - و بي حضرت عبدالله بن معودرضي الله تعالى "ان المسيح بن مريم خارج قبل يوم القيمة و ليستغن به الناس عمن سواه بيتك ميح بن مريم عليها الصلاقة والسلام قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے

آدمیوں کوان کےسبب اورسب سے بنیازی جاہے بيامر جمعني اخيار ہے زمانة عيسىٰ عليه الصلاۃ والسلام ميں نه کوئی قاضی ہوگا نہ کوئی مفتی نہ کوئی با دشاہ انھیں کی طرف سب کاموں میں رجوع ہوگی'' حديث چهل وسوم: - وبي حفزت عبدالله بن عمر ورضي الله تعالى عنهما ہے ایک حدیث طویل ذکر مغیبات آئندہ میں راوی کہ: " چنین و چنال ہوگا گھرمسلمان قسطنطنیہ و رومیہ کو فتح کرین گے پھر دجال <u>نکے</u> گااس کے زمانہ میں قحط شدید بموكافبينما هم كذا لك اذ سمعوا صوتا من السماء ابشروا فقد اتاكم الغوث فيقولون نزل غيسي بن مريم فيستبشرون ويستبشر بهم ويقولون صل ياروح الله فيقول ان الله اكرم هذه الامة فلا ينبغي لاحدان يؤمهم الامنهم فيصلي امير المؤمنين بالناس و يصلي عيسي خلفه لوگاي ضیق و پریشانی میں ہوں گے ناگاہ آسان سے ایک آواز سنیں گے خوش ہو کہ فریا درس تمہارے یاس آیا مسلمان کہیں گے کھیٹی بن مریم ازے خوشیاں کریں گے اور

عیسیٰ علیه الصلاة والسلام انہیں دیکھ کرخوش ہوں گے مسلمان عرض کریں گے یاروح الله نماز پڑھایئے فرمائیں گے اللہ عز وجل نے اس امت کوعزت دی ہے اس کا امام اسی میں سے جاہے امیر المومنین نماز پڑھائیں گے اور عیسی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پیچھے نماز برهیں کے سلام پھیر کراپنانیزہ لے کردجال کے پاکر انجا کرفر مائیں گے تھبراے دجال اے کذاب، جب و عیری نیلیہ الصلاۃ و السلام كود كيھے گا اوران كى آواز يہيانے گا ايسا گلنے لگے گا جیےآگ میں رانگ یادھوپ میں چربی اگرروخ اللہ نے مهر ندفر ما ديا موتا تو گل كرفنا موجاتا پس عيسي عليه الصلاة و السلام اسكی چھاتی پر نیزہ مار کرواصل جہنم کریں گے پھراس ك كشكر كوكه يبود و منافقين بول محقل فرمائيل مح صلیب توڑیں گے خزر کونیست و نابود کریں گے اب لڑائی موتوف اورامن چین کے دن آئیں گے یہاں تک کہ بھیڑئے کے پہلویں بری بیٹھ گی اور وہ آگھا تھا کرنہ دیکھے گانچے سانپ ہے تھیلیں گے وہ نہ کائے گا ساری زمین عدل ہے بھرجائے گی''

پر خروج یا جوج و ماجوج اوران کی فناوغیره کا حال بیان کر کے فر مایا: "ويقبض عيسي بن وريم و وليه المسلمون و غسلوه و حنطوه وكفنوه و صلوا عليه وحضروا له و دفنوه الحديث" ان سب وقائع کے بعد عیلی بن مریم علیما الصلاۃ والسلام وفات یا کیں گے سلمان ان کی جنہیز کریں گے نہلا ئیں گے خوشبو لگا ئیں گے گفن دیں گے نماز پڑھیں گے قبر کھود کر ذن کریں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم \_ يدر دست بقداستيعاب تينتاليس مديثين بين جن مين ايك چهل مديث پوری حضور برنورسیدالرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے ہے۔ ثما نية و ثلثون نصاو اثنان لين ارتمي حديثين فص كاعتمار او ثلثة حكما اما عبدالله عبوتين اوردوياتين حكم كاعتبار ہے، بہر حال عبداللہ ابن عمر و تووہ بن عمر و فكثير اما ياخذ زیادہ لے لیتے ہیں اواکل سے (فاروتی) عن الا وائل. اورایک حدیث میں تو کلام الله تورات مقدس کا ارشاد ہے اورخود قر آن عظیم 🖯 میں بھی اس کا اشعار موجود۔ قال اللُّدعز وجل: "ولما ضرب ابن مريم مثلا الى قولدتعالى وانه لعلم

### للساعة بيتك مريم كابياعلم ب قيامت كالعنى ان ك نزول معلوم ہوجائے گا کہ قیامت اب آئی" حضرت ابو ہریرہ وحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی قر اُت و انسہ لعلم للساعة بيتك ابن مريم نثاني بي قيامت كے لئے۔ "معالم التزيل" بين إ: "وانيه يعني عيسي لعلم للساعة يعني نزوله من اشراط الساعة يعلم به قربها و قرأ ابن عباس و ابوهريرة وقتادة وانه لعلم للساعة بفتح اللام و العين الله امارة و عسلامة " لعنى حفرت عيلى عليه الصلاة والسلام قيامت ك لے علم بیں یعنی ان کانزول قیامت کی نشانیوں میں سے ہاں سے جان لیاجائے گاکہ قیامت قریب رہے اور ابن عباس، ابو ہر رہ اور قادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے "انه لعلم للساعة "يرهالعنى بيشكوه قيامت كے لئے نشانى ہیں، لام اورعین کے زبر کے ساتھ یعنی ان کانزول قرب قیامت کی اُمارت وعلامت ہے۔ (فاروتی) "مدارك التزيل" مين ب:

"وانه لعلم للساعة وان عيسي عليه الصلاة و السلام مما يعلم به محنى الساعة و قرأ ابن عباس رصى الله تعالىي عنهما العلم وهوالعلامة اي وان نزوله علم الساعة "ليني بيشك عيسلى عليه الصلاة والسلام قيامت كے لئے علامت بي جس سے جان لياجائے گا كداب قیامت آنے والی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندن "انه لعلم للساعة ..... يره العني ان كانزول قرب قیامت کی علامت ہے۔ (فاروقی) امام جلال الدين محلي "تفسير جلالين" ميں فرماتے ہيں: "وانه اي عيسي لعلم للساعة تعلم بنزوله" لعني ب شک حفرت عیسی علی السلام قیامت کے لیے علم ہیں جوان کے زول سے پیچان لی جائے گی۔ (فاروقی) بالجمله بيمئلة قطعيه يقينيه عقائدالل سنت وجماعت سے جس طرح اس كا راساً مشركم راه باليقين يو بين اس كابد لنے والا اور نز ول عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة ) والسلام کوسی زیدوعمرو کے خروج ڈھالنے والابھی ضال مضل بددین کہارشادات حضور سید عالم المحكى دونوں نے تكذيب كى: ليني إأراب جانناها ہتے ہیں ظالم وَسَيَعُلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَّمُوااتَّ

کہ س کروٹ پلٹا کھا کیں گے۔ مُنْقَلَب يُنْقَلِبُونَ٥ مسئلة ثالثة: -سيدناروح الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه كي حيات! اقول اس كدومعنى بين ايك بيكدوه اب زنده بين بيرهي مسائل سم ثانى سے ہے جس میں خلاف نہ کرے گا مر مراہ کہ اہلست کے زد یک آٹا م انبیاء کرا علیہم الصلاة والسلام بحیات حقیقی زندہ ہیں انکی موت صرف تصدیق وعد الہیدے لئے ایک آن کو 8 ہوتی ہے پھر ہمیشہ حیات حقیق ابدی ہے اعمد کرام نے اس مسلکہ و حقق فرمادیا ہے: وقد فصلها سيدنا الوالد يعنسيرنا الوالد المحقق دامظله المحقق دام ظله في كتابه الني كتاب سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورى "مير سلطنة المصطفى في اس کی تفصیل فرمائی \_ ( فارو تی ) ملكوت كل الورئ . دوسرے سیکہ اب تک ان پرموت طاری ند ہوئی زندہ ہی آسان پر اٹھا گئے كا محة اور بعد نزول دنيا مين سالها سال تشريف ركه كراتمام نصرت اسلام وفات يانيس ے بیمسائل متم اخیرین سے ہاس کے ثبوت کو اولاً ای قدر کافی ووافی کہ رب جل وعلانے فرما<u>یا</u>: "وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ" يَعِي كُوكَى كانى ايانبيں جواس كى موت سے يملے اس يرايمان ندلائے۔ جس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه صحابی حضور سید عالم ﷺ ے

### گزری مخالف نے اپنی جہالت سے صرف صحیح بخاری کی شخصیص کی تھی پیفسیر نہ م ا اس میں بلکہ بخاری مسلم دونوں میں موجود۔ شرح''مشکلوة شريف' للعلامة الطيمي ميں ہے: "استدل بآية عملي نزول عيسيي عمليه الصلوة والسلام في آخرالزمان مصدقاللحديث و تحريره ان النضميرين في به وقبل موته لعيسي والمعنى وان من اهـل الكتب الاليؤمنن بعيسيٰ قبل موت عيسى وهم اهمل الكتب الدبن يكون في زمان نزوله فتكون الملة واحدة وهي ملة الاسلام خلاصه به كه حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنداس آيت ے تصدیق حدیث کے لئے نزول عیسیٰ علیہ الصلوة والسلام يراستدلال فرمات بين كدالله تعالى فرماتاب ہر کتانی عیسیٰ کی موت سے سلے ضروراس زایمان لانے والا ہے اوروہ میہودونصاری ہیں جو بعد نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے زمانے میں ہوں گے تو تمام روئے زمین برصرف ایک دین ہوگا" وین اسلام" وہس نقله عنه الملا على ن القارى في المرقاة".

#### ثانماً يهي تفسير بسند سيح دوسر عصالي جليل الشان "ترجمان القرآن" حفرت عبدالله بن عباس رضی الله نعالی عنها ہے بھی مروی جن سے سیحے بخاری میں قول موت منقول ہونے کامخالف نے ادعا کیا تھا۔ " صحیح بخاری وارشادالساری" میں ہے: "ثم يقول ابو هريرة بالاسناد السابق مستدلا على نزول عيسي في احر الزمان تصديقا للحديث (واقرؤان شئتم )وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته اي وان من اهل الكتب احدالا ليؤمنن به قبل موته عيسي وهم أهل الكتب الذين يكو نون في زمانه فتكون الملة واجدة ودالى ملة الاسلام ولهذاجزم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسنادصحيح لين اس حديث كوروايت كرك ابو بريره رضى الله تعالى عنه آخرز مانے ميں عيسيٰ عليه الصلا ة والسلام کے نزول پر دلیل لانے حدیث کی تقیدیق قرآن مجید ے بتانے کے لئے فرماتے : تم جا موتوبی آیت پڑھووان من اهل الكتب الاليؤمنين الآيه الآيتك

معنی میریں کہ ہر کتابی ضرورایمان لانے والا ہے عیسی بر ان کی موت سے پہلے اور وہ ، وہ کتابی ہیں جواس وقت ان کے زمانے میں ہوں گے سارے جہاں میں صرف ایک دین اسلام ہوگا اوراسی پرجزم کیا حضرت ابن عباس رضی اللدتعالی عنها نے اس حدیث میں جوان سے ابن جررنے ان کے شاگر درشید سعید بن جبیر کے واسطے سے بسند سيح روايت كي ،انتهي" اور یمی تفسیرامام حسن بصری ہے مروی ہوئی کماسیاتی انتاء اللہ تعالیٰ۔ ثالثًا تصریحات کثیرهٔ ائمهٔ کرام ومفسرین عظام وعلا نے اعلام امام جلال الملة والدين سيوطي "تقسير جلالين" ميں فرماتے ہيں: "اني متو فيك قابضك ورافعك الى من الدنيا من غير موت ليحنى الله عزوجل فيسلى عليه الصلاة والسلام مے فرمایا میں مخصے ایے پاس لے لوں گااور دنیا ہے بغیر موت دیئےاٹھالوں گا'' تفير" امام ابوالبقاعكبري" مين إ: "انه رفع الى السماء ثم يتوفى بعد ذلك عيلى عليه الصلاة والسلام آسان يراها لئے گئے بين اوراس كے

#### <u>www.lvi</u>

بعدوفات دیئے جائیں گے''

تفير دسمين وتفير فتوحات الهيه "ميس ب

امام بغوی تفسیر "معالم التزیل" میں فرماتے ہیں:

"قال الحسن و الكلبي وابن حريج اني قابضك ورافعك من الدنيا الى من غير موت بذلك يعنى المحن بقري من عبر موت بذلك يعنى المحن بقري في كماجلة ائمة تابعين و تلافة امير المومنين مولى على كرم الله تعالى وجهدالكريم سے بين اور محد بن السائب كلبى اورامام عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح في كما جله واكابرائمة تبع تابعين سے اور حسب بريح في كما جله واكابرائمة تبع تابعين سے اور حسب روايت ائمة تابعين سے بين آية كريمه كي تفييركى ، كما وايت ائمة تابعين سے بين آية كريمه كي تفييركى ، كما المحت بين آية كريمه كي تفييركى ، كما تير عبم كوموت لاحق ہو ؟

### اما م فخرالدین رازی ' تفسیر کبیر' میں فرماتے ہیں:

"قد ثبت الدليل انه حى وورد الحبر عن النبى الله انه سينزل ويقتل الدحال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذالك دليل عن تابت بو چكا ب كوميسى عليه الصلاة و السلام زنده بين اورسيدعالم الله عديث آئى ب كد. ومختريب اترين كاورد جال وقل كرين كم پحراس كي بعدالله عزوجل انهين وفات دے گا"

### ای میں ہے:

"التوفى احذ الشئ وافيا ولما علم الله تعالى ان من المناس من يحطر بباله ان الذى رفع الله هو روحه لا حسده ذكر هذ الكلام لبدل انه عليه الصلاة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه و حسده توفى كت بين كى چيزك پورالين كوجبك الله عز وجل كم مين تفاكم بحوادگون كويده م كررك كاكه عيلى عليه الصلاة والسلام كى روح آسان پرگئ نه بدن لبذا يدكل م فرمايا جس معلوم بواكه وه تمام وكمال مع روح وبدن آسان براشال عرفي موك

« تفسيرعنلية القاضي وكفلية الراضي 'للعلا مهشهاب الدين الخفاجي ميں ہے: "سبق انه عليه الصلاة والسلام لم يصلب ولم يمت اوير گزرا كيسيلي عليه الصلاة والسلام نه سولي ديتے گئے نه انقال فرمايا" امام بدرالدین محمود عینی "عمدة القاری شرح صحح بخاری" میں فرماتے ہیں: "كـذاروي من طريق ابي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسيي والله لحيي ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون وذهب اليه اكثر اهل العلم ليخي آية كريمه وان من اهل الكنب الآيه كي جوتفير حفرت سيدنا ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی امام حسن بھری ہے بطریق ابی رجاءمروی ہوئی کہانہوں نے فرمایامعنی آیت یہ بیں کہ تمام کتابی موت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے يهل أيمان لانے والے بين اور فرمايا خداكى فتم عيسى عليه الصلوة والسلام زنده بين اوراكثر ابل علم كايبي مذهب بي امام ممس الدين ابوعبد الله محدذ مبى في "تجريد الصحابة اورامام تاج الدين بكى في " " كتاب القواعد "اورامام ابن حجر عسقلانی نے "اصاب" میں سیدناعیسی علیه الصلاۃ والسلأم كو مارے بی اکرم سیدعالم اللے کے صحابوں میں شار کیا کہوہ شب معراج حضور اقدی اللہ

## کے دیدار سے بہرہ اندوز ہوئے طاہر ہے کہ ان کی تخصیص اسی بنا پر ہے کہ آتھیں بیددولت قبل طریان موت نصیب ہوئی ورنہ شب معراج حضور کی زیارت سی نبی نے نہ کی امام سبکی نے اس مضمون کو ایک چیتاں میں اوا فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی امت سے وہ کونسا جوان ہے جو با تفاق تمام جہاں کے حضرت افضل الصحابہ صدیق اکبروفاروق اعظم وعثمان غنی ویلی مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے افضل ہے یعنی سیدناعیسیٰ علیہ الصلا ہ والسلام۔

"اصابه في تميزالصحاب "مين إ

"عيسى المسبح بن مريم الصليقة رسول للة و كلمته القاها هاالى مريم ذكره الذهبى فى التجريد مستدركا على من قبله فقال عيسى بن مريم رسول لله رأى النبي الله الله الله والله وا

بین جھیں اس نے حضرت مریم کی طرف ال فرمایاء اسے امام ذہبی نے" تجریدالصحاب" میں اینے الگوں سے استدراک كرت موع ذكر كيا تو فرمايا: الله كرسول عيسى ابن مريم نے شب معراج میں حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت کی تووہ نی اور صحالی ہیں اور وہ ایسے صحالی ہیں جن کا وصال سارے صحابہ کے بعد ہوگا اور قاضی تاج الدین بکی نے اسے اسے تصیدے میں رکھا جو کہ "کتاب القواعد" کے اواخر میں ہے کہ: وہ کون ساجوان ہے جو با تفاق تمام جہاں افضل الصحاب ابوبكر وعمر وعثمان وعلى رضى التدعنهم سي بهى أفضل ب وہ جوان امت مصطفے کا تبیلہ مضرے ہے۔ (فاروقی) امام ذہبی کی اس اعبارت میں بیجھی تصریح ہے کیسٹی علیہ الصلا ۃ والسلام ایسے صحافی ہیں جن کا انتقال سب صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کے بعد ہو گا یہاں کلمات ائمه دین وعلائے معتدین کی کثرت اس حدیز نہیں کہان کے احاطہ واستیعاب کی طمع ہو سكے اور اہل حق كے لئے اس قدر بھى كافى اور مخالف متعسف كدائي ناقص عقل كے آگے ائمہ کو پچھنیں گنتے ان کے لئے ہزار دفتر ناوافی للنداای قدر پر بس کریں۔ را بعناً یمی قول جمهور ہے اور قول جمہور ہی معتمد ومنصور ابھی شرح ''صحح بخاری الشريف" عرزا ذهب اليه اكثر اهل العلم (يعن اكثر اللعلم كايبي ندبب)

### COCC PALCO خامساً يبي قول مصح ومرجح اورقول صحح كامقابل ساقط ونامعتبرامام قرطبي ا صاحب «منهم شرح صجح مسلم" كيرعلامة الوجودامام ابوالسعو د ' تفسيرارشا دالعقل اسليم ' میں فرماتے ہیں: "الصحيح ان الله تعالى رفعه من غير و فاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد هوا حتيار الطبري و هوا لصحيح عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما منتج بيب كالله تعالى في أهين زنده بيدارا شالياندان كا انقال ہوانداس وقت سوتے تھے جیسا کہ امام حسن بھری وابن زیدنے تصریح فرمائی اوراس کوامام طبری نے اختیار کیا اور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے بھی سیح روایت یہی ہے' "عرة القارى شرح سيح بخارى" مي ب: "القول الصحيح انه رفع وهو حي سيح قول بيب ك وه زيمره الفالخ كيُّ ا قول بیتو بالیقیں ثابت کہ وہ دنیا میں عنقریب نزول فرمانے والے ہیں اور اس کے بعد وفات پانا قطعاً ضرور تو اگر آسان پراٹھائے جانے سے پہلے بھی وفات ﴾ ہوئی ہوتی تو دوباران کی موت لازم آئے گی کیوں کہ امید کی جائے کہ اللہ عز وجل اپنے

### اليے محبوب جميل ايسے رسول عظيم وجليل پر (كهان يانچ مرسلين او كي العزم صلوات الله ا تعالی وسلامه علیم سے ہیں جو باتی تمام انبیاء ومرسلین وخلق النداجعین ہے افضل اور زیاده محبوب ربعز وجل ہیں ) دوبار مصیبت مرگ بھیجے گا۔" جب حضور پر نورسید یوم النثور ﷺ کا دِصال شریف ہوا اور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه اس بخت صدے کی دہشت میں تکوار تھینچ کر کہنے لگے خدا کی متم رسول اللہ ﷺ نے انتقال نیفر مایا اور انتقال نیفر مائیں گے یہاں تک کہ منافقوں کی زبانیں اور ہاتھ یاؤں کا ٹیں اور ان کے قبل کا حکم دیں صدیق اکبر صی اللہ تعالیٰ عنہ نغش اقدس يرحاضر موئ جهك كرروئ انورير بوسدديا كيرروئ اورعرض كى: "بابي انت وامي والله لا يجمع الله عليك موتين اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها مير عال باي حضور يرقربان خداكي قتم الله تعالى حضور مردوموتين جمع بذفرماك گاده جومقدر هی بوچی بابی انت و أمی طبت حیاً ومیتاً والذي نفسى بيده لا يذيقك الله الموتين ابدأ ميرے مال باپ حضور يرقربان حضور زندگي ميں بھي يا كيزه اور بعدانقال بھی یا کیزہ تم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی مجھی حضور کو دوموتیں نہ چکھائےگارواہ البخباري والنسائي و ابن ماجة

عنام المؤمنين الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها "يعني اس حدیث یاک کو بخاری منسائی اوراین ماجدنے حضرت عائشەرضى الله تعالى عند سے روایت كى ۔ ﴿ (فاروقى ) توالی بات جب تک نص صریح ہے ثابت نہ ہوانبیاءاللہ خصوصا ایسے رسول جلیل سے حق میں ہر گزنہ مانی جائے گی خصوصاً روح الله عیسی علیه الصلاۃ والسلام جن کی وعالیقی کدالی اگر توبہ پیالہ یعنی جام مرگ کسی سے پھیرنے والا ہے تو مجھ سے پھیر وے بارگاہ عزت میں رسول اللہ کی جوعزت ہے اس پر ایمان لانے والا بے دلیل صریح واضح التصریح کے کیوں کر مان سکتا ہے کہ وہ بید دعا کر بیں اور رب عز وجل اس کے بد<u>لےان پر</u>موت پرموت نازل فر مائے یہ ہرگز قابل قبول نہیں انصاف سیجئے تو ایک يمي دليل ان كزنده الله التح جانے يركافي ووافي ہو وبالله التو فيق. متنبيه دوم: - اقول قرآن مجيد اتنا ابت اورمسلمان كاليمان كهسيدنا عیسی علیهالصلاة والسلام یهودعنود کے مروکیود سے بچکرآسان پرتشریف لے گئے، رہایہ كة تشريف لے جانے سے يہلے زمين پران كى روح قبض كى گئى اورجىم يہيں چھوڑ كر مرف روح آسان پراٹھائی گئی اس کا آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے دعویٰ زائد ہے جومدعی ﴾ ہوثبوت پیش کرے ورنہ قول بے ثبوت محض مردود ہے۔ مخالف نے جو پچھ شبوت میں پیش کیاسب بیہودہ ہے وہ یا تو نراافتر اءاس کے ا ہے دل کا اختر اع ہے یا مطلب ہے تھی بریانہ جس میں مقصود کی ہو بھی نہیں یا مراد میں

### غیرنص جومدی کے لئے ہرگز بکارآ مدوکا فی نہیں۔ سب کابیان سنئے! ایک افتر اء: تواس کاده کہناہے کے سیدعالم اللے نے ان آیات کی تفسیر میں ثابت فرمادیا کیمیسی الصلاة والسلام بعدقبض روح آسان برا تفائے گئے۔ ووسرا افتر اء:- حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها يركه انهول في الیافرامایا حالانکہ ہم ابھی ٹابت کرآئے کہان سے بسند سیح اس کا خلاف ٹابت ہے وہ اس کے قائل ہیں کھیٹی علیہ الصلاق والسلام نے ابھی وفات نہ یائی ان کی موت سے یہلے یہودونصاریٰ ان پرایمان لائیں گےامام قرطبی ہے گزرا کہ یہی روایت ابن عباس ہے جی ہےرضی اللہ تعالی عنہا۔ تيسرا افتر اء: - صحح بخاري شريف پر کهاس ميں پيٽفيرسيدعالم ﷺ وابن عباس سے مروی ہے حالا نکداس میں بروایت حضرت ابن عباس صرف اس قدر ہے کہ رسول الله ﷺ في قرمايا: "انكم محشورون وان ناسا يؤخذ بهم ذات انشمال فا قول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم الى قوله العزيز السحسكيم يعنى تمهاراحشر موكااور يجه بالميس طرف معاذ الله جانب جہنم لے جائے جائیں گے میں وہ عرض کروں

گا جو بند ہُ صالح عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا کہ میں ان ير گواہ تھا جب تك ان ميں موجود رباجب تونے مجھے وفات دی تو ہی ان برمطلع رہااورتو ہر چیز برگواہ ہے اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی ہے غالب حکمت والا'' اس مدیث میں مدعی کے اس وعوے کا کہاں بتا ہے کہ آسان پر جانے -يهلے وفات ہوئی اور صرف روح اٹھائی گئی اور بے گاندو بے علاقد اس آسیّے کریمہ: فَلَمَّاتُوَ قُيُتَنِي كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ا کا ذکر ہے یہاں اگر وفات بمعنی موت ہوبھی توبیتوروز قیامت کا مکالمہ ہے۔ رب العزة جل جلاله فرما تا ي: "يَوُمَ يَحُمُّعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذِآ أُحِبُتُمُ لَ قَالُوا لَاعِلُمَ لَنَا لَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّاهُ الْغُيُوبِ 0 إِذْقَالَ اللَّهُ يْعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْ كُرُ نِعُمَتِي عَلَيْكُ وَعَلَىٰ وَالِدَيْكَ إِذْاَيَّدُتُّكَ بِرُوح الْقُدْسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المههد وكهالاوإذعالمتك الكيتب والجكمة وَالتَّوُرِيةَ وَالْإِنْ حِيلَ وَإِذْتَ خُلُقُ مِنَ الطِّين كَهَيُّةِ الطَّيْرِبِإِذُنِيُ فَتَنَفُّحُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًابِا الْفِي وَتُبُرِئُ

الْآكُمَة وَٱلْآبُرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْتُحُرِجُ الْمَوْتِي بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَ آثِيُلَ عَنْكَ إِذْ حِنْتَهُمُ بِالْبَيّنْتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو المِنْهُمُ إِنْ هَذَآ إِلَّاسِحُرٌ مُّبِينٌ ٥ وَإِذْاَوُحَيُتُ إِلَى الْبِحَوَارِيِّنَ اَنُ آمِنُوابِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدُ بِالنَّامُسُلِمُونَ ٥ إِذْقَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنُ يُنزَلُ عَلَيْنَامَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ وَقَالَ اتَّقُو اللَّهَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيُنَ ٥ قَالُو انريدُ أَنْ نَّاكُلَ مِنْهَاوَ تَطُمَئِنَّ قُلُوبُنَ وَنَعُلَمَ أَنُ قَدُصَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيُهَامِنَ الشُّهِدِينَ ٥ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَاأَنُولُ عَلَيْنَامَآئدُةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيُدًا لِأَوَّلِنَا وَ ا بحرنًا وَايَةً مِنْكَ وَارُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ٥ قَالَ اللُّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَاعَلَيُكُمُ فَمَنُ يَّكُفُرُبَعُدُمِنُكُمُ فَإِنِّي أُعَـدِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ آحَدًامِّنَ الْعَلَّمِينَ 0َوَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيُسَى ابْنَ مَرْيَمَءَ أَنْتَ قُلُتَ للنَّاسِ اتَّخِذُو نِيُ وَأُمِّى الْهَيُسِ مِنُ دُوُنِ اللَّهِ لِمَ اللَّهِ مَا شَبُ جِنَكَ مَا يَكُونُ لِيُ آنُ أَقُولَ مِالْيُسَ لِيُ بِحَقِّ مِ إِنْ كُنْتُ

### قُلْتُهُ فَقَدُعَلِمُتَهُ وتَعَلَمُهُ مَافِي نَفْسِي وَلَّا أَعْلَمُ مَافِيُ نَفُسِكَ ﴿ إِنَّكَ آنُتَ عَلَّامُ الْغُبُوبِ ٥ مَا قُلُتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرُ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ عِ وَ كُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهَيُدُ امًّا دُمُتُ فِيُهِمُ عَلَيْهًا تَوَقَّيْتَنِي كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ م وَأَنْتَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَا دُكَج وَإِنْ تَنعُفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيُمُ ٥ قَالَ اللَّهُ هذَا يَوُمُ يَنُفَعُ الصَّدِ قِينَ صِدُقُهُمُ وجم ون جَع فرمائے گاللہ تعالیٰ رسولوں کوفر مائے گائمہیں کیا جواب ملا؟ بولے ہمیں کے خرنہیں بیٹک تو ہی خوب جانتا ہے سب چھپی باتین جب فرمایا اللہ نے اے مریم کے بيغ عيسى يادكر مير احسان اين او پر اوراني مال يرجب ميں نے ياكروح سے تيرى مددكى ، تو لوگوں سے باتیں کرتایا لئے میں اور کی عمر ہو کراور أب میں نے تحقی سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور جب تومٹی سے پرندکی می مورت میرے علم سے بناتا پھراس میں پھونک مارتا تووہ میرے حکم ہے اڑنے

لگتی اور تو ما در زا داند ھے اور سفید داغ والے کومیرے تھم سے شفادیتااور جب تو مردوں کومیرے تھم ہے زندہ نکالتااور جب میں نے بن اسرائیل کوتھ سے روکا جب توان کے پاس روثن نشانیاں لے کرآیا توان میں کے کا فربولے کہ بیرتو نہیں مگر کھلا جادواور جب میں نے جواریوں کے دل میں ڈالا کہ جھے براورمرے رسول پرایمان لا و بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں، جب حوار یوں نے کہاا ہے عیسی بن مریم کیاآے کارب ایا کرے گاکہ ہم برآ ان ہے ایک خوان اتارے؟ کہااللہ سے ڈرواگرا یمان رکھتے ہوبولے ہم جاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تھبریں اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سے فرمایا اورہم اس برگواہ ہوجا کیں عیسی بن مریم نے عرض کی آے اللہ!اے رب ہمارے ہم پر آسان سے ایک خوان اتار کدوہ ہمارے لئے عید ہو ہارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق وے اورتو سب سے بہتر رزق وے

دے والا ب، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم برا تارتا ہوں بھراب جوتم میں كفركرے گا تو بے شك میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی برنہ کروں گا اور جب فرمایا اللہ نے اے میسیٰ مریم کے بیٹے کیا تو نے کہد دیا تھا لوگوں ہے کہ مجھے اور میری مال کو دوخدا بنالواللہ کے سوا؟ بولایا کی بے مجھے مجھے روانہیں کہوہ کہوں جو مجھے نہیں پہنچا اگر میں نے کہا تو محقبے خوب معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانیا ہو تیرے ملم میں ہے بے شک تو ہی جاتا ہے سب چھپی باتیں میں نے نہ کہاان ہے مگروہی جس کا تونے مجھے حکم دیا کہ پوجوا الدکوجو مالک ہے میرااور تمہارااور میں ان برگواہ تھا جب تک میں ان میں تھاجب تونے مجھے وفات دی توہی ان برمطلع رہااورتو ہر چزیرگواہ ہے اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے میں اورا گرتو انہیں بخش دے تو بیشک تو ہی غالب حکمت والا ہے فرمایا اللہ نے بیدون ہے جس میں نفع دے گا پھول کوان کا چی

اول سے آخرتک بیساری گفتگوروز قیامت کی ہے س نے کہا کھیٹی علیہ الصلاۃ والسلام بھی وفات پائیں گے ہی نہیں کہروز قیامت بھی اپنی وفات کا ذکر نہ کرسکیں شاید جامل يبال" قَالَ اللَّهُ" اور" قَالَ سُسُخنَكَ" مين ماضي كے صيغے ديكھ كرسمجهاك بيتو گزری ہوئی باتیں ہیں اور قیامت کا دن ابھی نہ گزرا حالانکہ وہنبیں جانتا کہ کلام فصیح میں آئندہ بات کو جو یقینی ہونے والی ہے ہزار جگہ ماضی کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں یعنی وه اليي يقيني الوقوع ہے كہ گويا واقع ہولى۔ قرآن مجيد مين بكثرت اليصحادرات بين "سورة اعراف" مين ديكهيئة: وَنَا دَىٰ أَصُحْبُ الْجَنَّةِ أَصُحْبَ النَّارِ جَنْتُولِ فِي دوز خیول کو یکارا کہ ہم نے تو یالیا جو وعدہ دیا ہمیں ہمارے رب نے سیا کیاتم نے بھی پایا جو تہمیں وعدہ دیا تھا سیا فَالُوا نَعَمُ وه بوك إلى فَأَدُّن مُؤِّذِنٌ بَيْنَهُم تونداكي ان میں ایک ندا دینے والے نے کہ خدا کی پھٹکارسم كارول يرونا دَوُ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُم اعراف واللے پکارے جنت والوں کوسلامتم پر وَ مَا دَی أَصْحُبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّعُر فُوْنَهُمُ بَسِيْمَهُمُ ۖ اور اعراف والے یکارے دوز خیوں کوان کی علامت ہے بيجان كر وَالمَا ذى أَصُحْبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْحَدَّةِ أُور

دوزخی بکارے جنتیوں کو کہ ممیں اپنے یا نی وغیرہ سے پچھ ووقَما لُوُا إِنَّ اللَّهَ حرَّمَهُمَا عَلَى الكَّفِرِينَ يوكِ الله نے میں کا فروں پرحرام کی ہیں۔ اس طرح "سورهٔ صافآت "میں: وَٱقْبَلَ بَعُضُهُمُ عَلَىٰ بَعُض يَتَسَاءَ لُوْنَ (الآيات) اور "سوره ص" مين: "قَالُو بَلُ أَنْتُمُ لَا مَرُ حَبًّا بِكُمْ عَ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ تُخاصَمُ أَهُلَ النَّارِ 0" تك دوزخ مين دوز خيون كابا بهم جھكڑا! اور "سورهٔ زمر" میں: "وَنُفِخَ فِي الصُّوُرِفَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنُ شَآءَ اللَّهُ عِي وَقَالُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَد قَنَا"الآية. تک تمام وقائع روز قیامت صیغبائے ماضی میں ارشاد ہوئے ہیں اورخودای آیت میں دیکھیے جس دن جمع کرے گاانندر سولوں کو پھر فرمائے گائم نے کیا جواب پایا یو لے ہمیں پچھکم ہیں۔ يبال بهي ان كاجواب بصيغة ماضي ارشا دفر ما يا اورنا كا في ونامثبت آيئر كريمه:

"إِذْقَالَ اللُّهُ يُعِينُسيْ إِنِّي مُتَوَفِّيُكُ وَرَافِعُكَ اِلِّيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُو ا" ے استدلال جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "جب فرمایا الله نے الے عیسیٰ میں مجھے وفات دینے والا اورا بني طرف الها لينے والا اور كافروں سے دوركر ديخوالا بول" اولاً: -حرف داؤتر تيب كے لينهيں كماس ميں جو يہلے مذكور مواس كا يہلے ہى واقع ہونا ضرور ہوتو آیت سے صرف اتنا سمجھا کیا کہ وفات ور فع وظہیر سب کچھ ہونے والے ہیں اور پیبالشبرت ہے بیکہاں سے مفہوم ہوا کدر فع سے پہلے وفات ہو لے گی۔ " تفسیرامام عکمری" میں ہے: "مُتَوَ فِيُكَ وَرَافِعُكَ اِلْيِّ كلاهما للمستقبل و التقدير رافعك البي و متوفيك لانه رفع الي السماء ثم يتوفى بعد ذالك "يعنى بيرونول كلم مستقبل كے لئے بين اور رافعك الى و متوفيك مقدر يعنى تمهيي اين طرف اٹھالوں گااور تمہيں وفات دوں گا اس لئے کا تھیں آسان کی طرف اٹھالیا گیا پھراس کے بعدان کی وفات ہوگی۔ (فاروتی)

### ‹‹ تفییرسمیں وتفییر جمل وتفییر مدارک وتفییر کشاف وتفییر بیضاوی وتفبر ارشا دالعقل''میں ہے: "واللفظ للنسفي او مميتك في وقتك بعد النزول من السماء و رافعك الأن اذالوا ولا يوجب الترتيب" يعنى بدالفاظ سفى كے بين " ياتم بين موت دول گاتمہاری موت کے وقت میں آسان سے ادارنے کے بعداوراس وقت میں تمہیں اٹھالیتا ہوں' اس کئے کہواؤ ترتیب کوواجب نہیں کرتا۔ (فاروتی) "الاية تدل على انه تعالىٰ يفعل به هذه الا فعال فاما كيف يفعل ومتى يفعل فالامرفيه موقوف على الدليل وقد ثبت الدليل انه حسى "لعني آيت كريماس بات يردلالت كرتى ب كەلىندىغالى اس كے ذرىعدىيا فعال كرتا ہے تور ہا ہے كہ كس طرح كرتا ب اوركب كرتا ب؟ توبيه معامله وليل يرموموف إاوردليل اس بات قائم موچكى بكروه زنده ہیں۔ (فاروقی)

# تا نیا: - ''تونی''خواه مخن موت میں نص نہیں''تونی''کتے ہیں «تسلم و قبض " اور پورالے لینے کو' کبیر'' کی عبارت اوپر گزری کہ معنی یہ ہیں کہ مع جم وروح تمام و کمال اٹھالوں گا''تفییر جلالین'' سے گزرا متوفیک قابضک و رافعک من غیر موت ''معالم المتزیل'' سے گزرا کہ حن کلبی وابن جریج نے کہاانسی قابضک و رافعک من غیر موت '

ای میں ہے: "فعل

"فعلی هذا للتوفی تاویلان احد هما انی رافعك الی وافیال من وافیال و افیال التوفی تاویلان احد هما انی رافعك الی و افیال منالو امنك شیأ من قولهم توفیت من كذاو متسلمك من قولهم توفیت منه كذالی تسلمته " یعنی اس بناء پر "توفی" كی دوتاویلیس بین ان بین سے ایک بیر كر" بین تم كوممل سلامتی كے ساتھ الله الوں گاتو لوگ تمهارا کچهنه بگاڑیا كی گئی الله و بال و بان كاقول كر" بین نے بگاڑیا كی المل و بورا بورا لے لے" الله و بالی جبکہ اس کو بورا بورا لے لے" اوردوسری تاویل بیے کے" بین تمهیں ان سے لون گا" اوردوسری تاویل بیہ کے کر" بین تمهیں ان سے لون گا" و راجیسے ) المل زبان كاقول كر" میں نے اس چزكوان الی و حاصل كرایا"۔ (فاروق)

"كشاف وانوارالتزيل تفييراني السعو دوتفيرسفي" ميں ي "اوقابضك من الارض من توفيداً مالى" يعنى میں کھے زمین سے ایک لوں گا (جیسے )اہل زبان کا قول كه ميرامال ا حك ليا گيا۔ اوق ا "خفاجي على البيهاوي" مير ب: "ولذا فسر التوفي برفعه واحذه من الارض كما يقال تو فيت المال اذا قبضته " يعنى اس لت ''توفی'' کی تفیر''زمین سے اٹھالتے جانے ہے'' کی جيے كہاجائے كە "ميرامال فوت ہوگياجب اے لے (i)(i) -264 ثال : - توفی بمعنی استیفاء اجل ہے یعنی تمہیں تمہاری عمر کامل تک پہنچا وُں گا اوران کا فروں کے تل ہے بچاؤں گاان کاارادہ پورانہ ہوگاتم اپنی عمر مقررتک پہنچ کراپی اً موت انقال کروگے۔ ‹‹تفییرسمین وتفییر جمل وتفییر مدارک وتفییر کشاف وتفییر بیضاوی وتفییر ارشاد''میں ہے: "انسي مستوفي اجلك و مؤخرك وعاصمك منان يقتلك الكفار الى ان تموت حتف انفك يعن مين

### بورا کرں گاتمہارے اجل کواور تنہیں مؤخر کروں گا اور میں تہمیں محفوظ رکھوں گا کفار کے قبل کرنے ہے یہاں تک کهتم این طبعی موت یا ؤ۔ (فاروتی) "تفيركبير" مين ہے: "اى متمم عمرك فحينتذ اتوفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك و هذا تاويل حسن "يعني مين تمهاري عمر کومکمل کروں گا تواس وقت تمہیں وفات دوں گامیں نہیں چھوڑوں گاان کے لئے وہ کہ تمہیں قبل کردیں اور پہتاویل اچھی ہے۔ (قاروقی) رابعاً: - وفات بمعنى خواب خودقر آن عظيم مين موجود قال الله تعالى: "وَهُوالَّذِي يَتَوَفَّكُمُ بِاللَّهُ الله بِجَرَّمْهِين وفات دیتا برات میں یعنی سلاتا ہے" وقال الله تعالى: "أَللَّهُ يَتَوْفِّي الْإَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَا مِهَا الله تعالى وفات ويتاب جانون كوان كي موت كوفت اورجونهمر البيس ان كيسوتي مين

## تومعنی یہ ہوئے کہ میں تمہیں سلاؤں گا اور سوتے میں آسان پراٹھالوں گا کہ اٹھائے جانے میں دہشت نہلاحق ہو یہی قول امام رہتے بن انس کا ہے۔ ''معالم''میں ہے:

"قال الربيع بن انس المراد بالتو في النوم و كان عيسى قد نام فرفعه الله تعالى الى السماء ومعناه انى منيمك ورافعك الى "يعنى ربح ابن الس نے كہا كه: "توفی" ہے مراد "نوم" ہے كويسى عليه السلاۃ والسلام سوتے رہے تھے تو اللہ تعالی نے آئیس آسان پراٹھالیا اوراس کامعنی بیہ کہ میں تمہیں سلاول گاور تہمیں اپنی طرف اٹھالوں گا۔ (فاروق)

"دارك"ين ع:

"او متوفی نفسك بالنوم و رافعك وانت نائم حتى لا يلحقك حوف و تستيقظ وانت فى السماء امن مقرب" لين مين تهمين ليلول گا سوتے مين اور تهمين الحالوں گائن حال مين كرتم سورے موتے تاكة تهمين خوف نه مواور تم بيدار موائن حالت

میں کہ آسان میں مامون ومقرب ہو۔ (فاروقی) " کشاف وانواروارشاد' میں ہے: "أومتوفيك نا تسماأذ روى انه رفع نائما" لعي میں تہمیں خواب میں لے لوں گااس لئے کہ: مروی ہے سیلی ملیدالسلام سوتے میں اٹھا لئے گئے۔(فاروقی) اوران کے سوا آیت میں اور بھی بعض وجوہ کلمات علماء میں مذکور ، تو و فات کوہمعنی موت لینااورا ہے قبل از رفع تھہرا دینامحض بے دلیل ہے جس کا آیت میں اصلأ يتانبيں۔ ا قول بلکه اگر خدا انساف دے تو آیت تو اس مزعوم کار دفر مار بی ہے ال كلمات كريمه مين ايخ بند عيسى روح الله عليه الصلاة والسلام كوتين بشارتين تصي "متوفیک رافعک مطهرک"ا گرمعنی آیت یمی بول کمیس تهمین موت دول گااور بعدموت تمباری روح کوآنهان پراشالول گانواس میں سوااس کے کہانھیں موت کا پیغام دیا گیا اور کون تی بشارت تازہ ہے مرنے کے بعد ہرمسلمان کی روح آ -ان پر بلند ہوتی اور کا فروں سے نجات یاتی ہے۔ قال الله تعالى: "اذَّ الَّـٰذِيْنَ كَـٰذَّبُوا بِآيِيَّنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَالَا تُفَتَّحُ لهُم أبواب السماء يوشك جنالوكول في مارى

ہیتیں جھلائیں اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے نہ کھولے جا کیں گے درواز ہے آسان کے'' تو كافركى روح آسان برنبين جاتى ملائكه عذاب جب كرجات بين در مائ (درواز ہائے) آسان بند کر لئے جاتے ہیں کہ یہاں اس نایاک روح کی جگہیں بخلا ف مومن کهاس کی روح بلند ہوتی اور زبرعرش اینے رب جل وعلا کو بحدہ کرتی ہے تو میچیلی باتیں ہرمسلمان کی روح کوحاصل۔ آیت میں صرف خرموت رہ گئی اور ہمارے طور پر ہرایک بشارت عظیمہ مستقلہ ہے کہ میں تہمیں عمر کامل تک پہنچاؤں گاپیہ کافرقتل نہ کرسکیں گے اور جیتے جی آسان پراٹھالوں گااور کافروں ہے ایبا دورویا کردوں گا کی عمر بھرکسی کافر کوتم پراصلا وسرس ندہوگی جب دوبارہ دنیا میں آؤ کے یہ جوتہ ہیں قبل کرنا جا ہے ہیں تم خودانھیں قبل کروگے اور انھیں کو بلکہ تمام کا فروں ہے سارے جہان کو پاک کردوگے کہ ایک دین حق تمہارے نبی محد اللہ کا ہوگا اور تم تمام عالم میں اس کے مرجع و ماوی معہذا۔ شروع كلام مين فرمايا ب: "وَمَكَرُووَمَكَرَاللَّهُ لَمُ وَاللَّهُ خَيْرُالُمَا كِرِيدً 0 إِذُ قَالَ اللُّهُ يْعِيُسني إِنِّي مُتَوَفِّيُكَ الآية" يهال بدارشاد موتا ہے كه:

" کافروں نے عیسیٰ کے ساتھ مکر کیا اٹھیں قتل کرنا چا ہااور الله عزوجل نے انہیں ان کے مکر کا بدلہ دیا کہ ان کا مکر الثا انھیں پریزاجب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے میسیٰ میں تیرے ساتھ بیر یہ یا تیں کرنے والا ہوں'' الصاف سيحة اگر كچه دشمن كن بادشاه ذوالا قتدار كے محبوب كوقل كربا جاہتے ہوں اور وہ اسے بچائے تو بچانے کے معنی بیہوں گے کہا سے سلامت نکال لے جائے ان کا جابا نہ ہونے یائے یا ہے کہ ان کے قبل سے یوں محفوظ رکھے کہ خود ا موت دیدے ان کی مراد تو یوں بھی برآئی آخر جو کسی کا قتل جا ہے اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ جان ہے جائے وہ حاصل ہوگیاان کے ہاتھوں سے نہ مہی اللہ کے ہاتھ ے سہی بخلاف اس کے کہ انھیں ان کے قادر ذوالجلال والا کرام نے زندہ اپنے یاں اٹھالیا کہ آٹھیں پھر بھیج کران خبیثوں کی شرارتیں آٹھیں کے دست مبارک ہے 🖔 نیت و نابود کرائے تو بیسجا بدلہ ان ملعونون کے مکر کا ہے: وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِويُن ٥ لِعِن الله بهتر خفيه تدبير كرنے والا هنكذا ينبغى التحقيق من التحقيق مونى حامية اورالله و الله ولى التوفيق. مى توفق دين والأب- (فاروقى) مسلمانو إان منكرون كاظلم قابل غورب بم سے تو محض بے ضابطہ وہ جبروتی ا تقاضے تھے کہ شوت حیات صرف قرآن ہے دوآیت بھی قطعیدالدلالة موحدیث ہو بھی

ا تو خاص سیح بخاری کی موحالاں کہاز روے قواعد علمیہ ہمارے ذھے ثبوت وینا ہی نہ تھا ﴾ ہماری تقریرات ہے روش ہو چکا کہ مسئلے میں مخالفین مدعی ہیں اور بار شبوت ذمهٔ مدعی ﴿ ہوتا ہے تو ایک تو الٹا مطالبہ اور وہ بھی ایسی تنگ قیدوں سے جوعقلاً ونقلا کسی طرح لا زم نہیں اور جب خودان مدی صاحبوں کوثبوت دینے کی نوبت آئی تو وہ گل کترے کہ رسول الله ﷺ يرافتر اءحضرت عبدالله بن عباس برافتر المحيح بخاري شريف يرافتر المحض برگانه و اجنبی سے استنا دنہ قرآن پر بس نہ قطعیت کی ہوس اور کیا نا انصافی کے سر پرسینگ موت بي ولا حول ولا قوة الابا الله العلى الظيم. تنبيه سوم: -اس خ فيش كم ميحول كاسيم ميح رسول الله وكلمة الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم کی نسبت بیسوال که اس دوباره رجوع میں وه نبی نه ربیں گے اور وه نبوت یارسال<mark>ت سے خود مستعفی ہوں گے یا ان کو خدا نے تعالی اس عہد ہ جلیلہ سے</mark> معز ایکر کے امتی بنادے گا گرازراہ نا دانی ہے تو محض سفاہت و جہالت ورنہ صریح حاش للد ندوه خورمتعفی مول کے نہ کوئی نبی نبوت سے استعفادیتا ہے نداللہ عر وجل انہیں معزول فرمائے گا نہ کوئی نبی معزول کیا جاتا ہے وہ ضروراللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے اور ضرور محدر سول اللہ ﷺ کے امتی ہیں اور ہمیشہ امتی رہیں گے سے سفید این حماقت سے نبی ہونے اور محدرسول اللہ ﷺ کے امتی ہونے میں باہم 👌 منافات سمجھا بیاس کی جہالت اور محمد رسول اللہ ﷺ کی قدر رفیع سے غفلت ہے و دنہیں 🎖 

 إجانتا كدايك عيسى روح الله عليه الصلاة والسلام يرموقو ف نهيس ابرا هيم خليل الله وموى كليم ) التُدُونُوحِ جَى اللّٰهِ وآ دم صفى اللّٰه وتمّام انبِّياء الله صلى الله تعالىٰ عليهم وسلم سب كـ سب ا مارے نبی اکرم سیدعالم ﷺ کے امتی ہیں حضور کانام یاک نبی الانبیاء ہے۔ حديث ميں إ حضور نبى الانبيا الله فرماتے ہيں: "لوكان موسى حيّا ماوسعه الااتباعي الرموى زنده ہوتے اٹھیں میری بیروی کے سوا کھے گنجائش نہ ہوتی رواه احمد و البيهقي في الشعب عن خابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما" (يعن احماور بيهق في "شعب الايمان" مين حضرت جابرابن عبدالله رضى الله تعالی عنه سے روایت کیا۔ فاروقی ) اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "والمذي نفس محمد بيده لو يدألكم موسىٰ فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولوكأن حياو ادرك نبوتي لاتبعني فتماسكي جس کے قبضہ قدرت میں محمد اللے کی جان یاگ ہے اگرموی تمهارے لئے طاہر ہوں اورتم مجھے چھوڑ کران

کی پیروی کروتو سیدھی راہ ہے بہک جاؤ کے اور اگر وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ یاتے تو ضرور میرااتاع کرتے'' اس وفتت توريت شريف كا ذكر تقالبذا موي عليه الصلاة والسلام كانام ليا ورنه نھیں کی خصیص نہیں سب انبیاء کے لئے یہی تکم ہے۔ سیسفہاءقرآن مجید کا نام لیتے اور حدیثوں سے منکر ہو کر فریب دہی عوام کے لئے صرف اس سے استناد کا پیام دیتے ہیں مگر استغفر اللہ قر آن کی انھیں ہوا بھی نہ لگی یہ منهاورقرآن كانام الرقرآن عظيم بهى سنابهي بوتا تواييے بيبوده سوال كامندندير تا\_ الله عز وجل قرآن عظيم مين فرماتا ب: "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينُاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيُتُكُمُ مِنُ كِتْبٍ وَّ . حِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُو مِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴿ قَالَ ءَ أَقُرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إصُرى د قَا لُوُ الْقَرَرُ نَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشُّهِدِينَ ٥ فَمَن تَوَلَىٰ بَعُدَ ذَلِكَ فَأُولَٰ فِكُ مُمُ . الفلسقُون ٥ اوريادكر جب الله فعيدليا سال يغيرون سے جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں چرآئے تہارے یاس ایک رسول تقدیق فرماتا ہوااس کتاب کی

جوتمہارے ساتھ ہے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لا نا اورضرورضروراس کی مدد کرنا الله تعالی نے فرمایا اے پنیمبرو! کمیاتم نے اس بات کا اقرار کیااوراس عہد پرمیرا ذمدلیاسب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو آپس میں ایک دوسرے یر گواہ ہو جاؤ اور میں خودتمہارے ساتھ اس عبد کا گواہ ہوں تو جواس کے بعد پھر جائے تو وہی لوگ بے حکم ہیں'' کیوں قرآن کا نام لینے والو! کیا بیآیتی قرآن میں نتھیں کیااللہ عز وجل نے اس سخت تا كيدشديد كے ساتھ سب انبياء ومرسلين عليهم الصلاۃ والتسليم مے محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم برایمان لانے کاعبد نه لیا کیااس عبد سے ان سب کومحدرسول " الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا امتى نه بنا ديا كيابه عهد ليت وقت انھول نے نبوت سے استعفا کیایاالله عزوجل نے انھیں معزول کر کے امتی کردیا؟ ا ہے سفیہو اس عبد عظیم پر حضرت روح اللہ علیہ الصلا ۃ والسلام اتریں گے اور باوصف نبوت ورسالت محمد رسول الله ﷺ کے امتی و ناصر دین ہوکرر ہیں گے ب آسان نسبت بعرش آمد فرود گرچہ بس عالیت پیش خاک تور

اس آیة کریمه کانفیس جانفزا بیان اگر دیکھنا جا ؛ ونؤ سیدنا الوالدامحقق دام ظله کی كتاب ستطاب وونجلي (لبيفين باى نسينا مبير (لسر ملين ومطالعه كرو اور ہمارے نبی اکرم سیدعالم ﷺ کے نبی الا نبیاء ہونے پرائیان لاؤ ۔ گرچیشیری دہناں بادشہا نندولے اوسليمان جهان ست كدخاتم بااومت صلى الله تعالىٰ عليه عليرسم وبارك وسلم ر ہااس کا سوال کہ کس وقت آسان ہے رجوع کریں گے اس کا جواب وہی ہے کہ "ما المستول عنهابا عدم من السائل "ليعن جس ہے یو چھا گیاوہ سائل سے زیادہ جانتا ہے۔ (فاروقی) ا تناتینی ہے کہ و دمبارک وقت بہت قریب آپنجا ہے کہ و د آفتا بہدایت و کمال افق رحمت و جمال وقبر و جلال سے طلوع فر ما کر اس زمین تیرہ و تاریر تجلی فرمائے اور ایک جھلک میں تمام گفر بدعت نصرانیت المبودیت، شرک، مجوسیت نیچریت، قادیانیت، رفض خروج وغیر بااقسام صلاکت سب کا سویرا کردے تمام جهان میں ایک دین اسلام ہواور دین اسلام میں صرف ایک ند ہب اہل سنٹ یا تی سب ترتی ولله الحجة السامية مرتعین وقت ك آج ك سال ے ماہ باتی ہیں نہ ہمیں بنائی گئی نہ ہم جان کتے ہیں جس طرح قیامت کے آئے ہے | | ہماراا نیمان ہےاوراس کاوقت معلوم نبیں -

منتبیبه چیمارم: - مسلمانو!اللهٔ عزوجل نے انسان کوجامع صفات ملکی وہیمی 🖔 ﴾ و شیطانی بنایا ہے جسے وہ ہدایت فر مائے صفات ملکی ظہور کرتے اور اسے بعض یا کل اللائك سےافضل كرديتے بين كه: "عبدي المؤمن احب الي من بعض ملائكتي" لینی میرے نزدیک میرامؤمن بندہ بعض فرشتوں سے (قاروقی) بھی زیارہ محبوب ہے۔ شريعت ان كى شعار ہوتى ہےاور تقوى ان كاو ثاركه: "لَايَعُصُونَ اللَّهُ مَا مَرَهُمُ ويَفُعَلُونَ مَا يُؤَمُّرُونَ ٥ لعنی جواللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جوانھیں حکم ہووہی کرتے (كنزالايمان) تواضع وفروتني ان كي شان جبلي اورتكبر وتعلّي ية نفر كلي كه: " ان الملككة لتضع اجنحتها لطالب العلم" لعني بي شك فرشة طالب علم كے لئے اسے يرول كو بچھاد ہے ہيں (فاروق) اورجس نے صفات بہیمی کی طرف رجوع کی بہائم دارلیل ونہاربطن وفرج کا خادم خواراورفکرشهوات کااسپر وگرفتار که: "أُولْيَكَ كَا لَانْعَام بَلُ هُمُ أَضَلُّ وَ" يَعِي وه چويايول كي طرح میں بلکدان سے بڑھ کر مراہ۔ ( کنزالا بمان)

اورجس برصفات شيطانيه غالب آئيں تكبروتر فع اس كادين وآئين كه: "أَبِيْ وَاسُتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ 0 لِعِنْ مَكَرَبُوا اورغرور کیااور کافر ہوگیا۔ ( کنزالا یمان ) یہ ہروفت طلب جاہ وشہرت میں مبتلار ہتے ہیں کیسی طرح وہ بات نکالتے جس ہے آسان تعلّی برٹو لی اچھالے دور دور نام مشہور ہو خاص و عام میں ذکر مذکور ہو،اپنا گروہ الگ بنا کیں وہ جاراغلام ہم اس کے امام کہلا کیں ان میں جن کی ہمت پوری ترقی كرتى إه و الله المربي الأعلى" بولت اور دعو المنال كى دكان كهولت مين جيس گزرے ہوؤں میں فرعون ونمرود وغیر ہامردوداور آنے والوں میں سیح قادیانی کے سوا ایک اور سیج خزشین یعنی د جال تعین اور جوان ہے کم درجہ زیت رکھتے ہیں کذاب بمامہ و كذاب ثقيف وغير بهاخبيثول كي طرح ادعائے رسالت ونبوت ير تھکتے ہيں اور گھٹ كى ہمت والے کوئی مہدی موعود بنرا ہے کوئی غوٹ زیاں کوئی مجتبد وقت کوئی چنین و چناں۔ ہندوستا<mark>ن جس میں مرتوں ہے اسلام بےسردار ہے اور دین بے یا</mark>ورننس امارہ کی آزادیاں کھلے بندوں رہنے کی شادیاں یہاں رنگ نہ لائمیں تو کہاں بزاروں مجتبد سکڑوں ریفارمرمقنان تہذیب مشرعان نیچر کتنے ہی مہدی کتنے ند ہے گرحشرات الارض كي طرح نكل يژ \_اورخداكى شان يَهُدِي مَنُ يَشْهَا ءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشْهَاءُ جُو الْ کوئی کیے ہی کھلے باطل صریح حجوث کا نشان با ندھ کرآ گے بڑھا کچھ قتل کے انڈھے تسمت کے اوند ھے اس کے کے پیچھے بو لئے آخریبی آ دی تھے جوفرعون کو بحد د کرتے ﴿

یمی آ دی ہوں گے جو د جال کا ساتھ دیں گے ان صدیوں کے دورے میں مبدی تو كتنے ہى نظے اور زمين كا پيوند ہوئے۔ ساجاتا ہے ایک صاحب کو یانج یانی کے زور میں نئی اُنج کی سوجھی کے مبدی بنتا برانا ہوگیااور زاامتی بنے میں لطف ہی کیالاؤعیسی موعود بنیں اور ادعائے الہام کی بنیاد برنبوت کی دیوارچنیں اورادھرعیسائیوں کاز مانہ بناہواہے اگر کہیں صلیب کےصدیے میں نصیب ﴾ جا گااوران کی سمجھ میں آ گیا جب تو جنگل میں منگل ہے سولی کے دن گئے بَرّ ہے کی شادی کا ونگل ہے بوری وامریکہ و ہر ماوانڈیا سب تخت ایے ہی ہیں ایے ہی بندے خداوندتاج و شہی ہیں یاؤں میں جاند تارے کا جوتا سر پرسورج کا تاج ہوگاباے کو جیتے جی معزول کر کے بیٹے کاراج ہوگا اور ایسانہ بھی ہوا تو چند گانھ کے پورے اندھے تو کہیں گئے ہی نہیں ا پور بھی ایناایک گرودالگ تیار شبرت حاصل سرداری برقر آر۔ اس خیال کے جمانے کو جہاں ہزاروں گل کھلائے صدیا جل تھیلے وہاں ا يك باكا ساج يبهى چلے كەسىد ناعيسى على نبينا الكريم وناپيەالصلا ، والتسليم تو مرجعى گے اب وہ کیا خاک اڑیں گے اور کیا کریں دھریں گے جو پچھ ہیں جمیں ذات ﴾ شریف ہیں ہمیں آخری امید گاہ میں حنیف ہیں ہمیں قاتل خزیر ہمیں قاطع یبود ہمیں کاسر صلیب ہمیں مسیح موعود گویا انھیں کی مال کنواری انھیں کا باپ معدوم ا حادیث متواتر و میں انھیں کے آنے کی دھوم مگریدان کی نرمی خام ہوس ہے اور 8 حیات وموت نیسوی میں ان کی گفتگوعبث ل

M the MAN ہم یو چھتے ہیں موت عیسوی منافی نزول ہے یانہیں اگرنہیں اور بیٹک نہیں جیسا کہ ہم مقدمهٔ خامسہ میں روثن کر آئے جب تو اس دعوے سے تمہیں کیا نفع ملااور احادیث نزول کواینے اوپر ڈھالنے ہے کیا کام چلا اوراگر بالفرض منافی جانیے تو یقینا لازم كەموت سے انكار شيجئے حيات ثابت مانيئے كەاگرموت ہوتی توبزول نه ہوتا مگر نزول بقینی که مصطفے ﷺ کے ارشادات متواتر ہاس کی دلیل قطبی مسلمان ہرگز کسی فریب دہندہ کی بناوٹ مان کراہنے رسول کریم علیہ الصلاق والسلیم کے ارشادات کومعاذ الله غلط وباطل جانے والے نہیں جو کوئی ان کے خلاف کھے اگر چدز مین سے آسان تک اڑے مسلمان اس کانایاک قول بدتر از بول اس کے منہ پر مارکرا لگ ہوجا کیں گے اور مصطفے ﷺ کے دامن یاک ہے لیٹ جائیں گے، اللہ تعالی ان کا دامن نہ چھڑائے دنیا نه آخرت مين آمين آمين بجاه عندك يا الرحم الراحمين. اور بفرض باطل بیسب مجهه سهی بحرآ خرتمهاری مسجیت کیول کر ثابت بمولی ؟ ثبوت دواورائے دعوے کی غیرت کی آن ہے قو صرف قر آن ہے دو! وہ ریکھوقر آن کی بارگاہ ہےمحروم پھرتے ہواجیما وہاں نہ ملا حدیث ہے دو،وہ د کیھوحدیث کی درگاہ ہے خائب وخاسر پلٹتے ہوخیریباں بھی ٹھکا نا نہ لگا تو کسی صحابی ہی کا ) ارشاد کسی تا بعی ہی کا اثر کسی امام کا قول کیجی تو پیش کر و کیا حادیث متواتر ہ میں مصطفے صلی الله تعالی علیه وسلم نے جونزول عیسیٰ کی بشارت دی ہے اس سے مرادکوئی ہندی پنجابی ہے ر ہاں جہاں ابن مڑیم ارشاد ہے وہاں کسی پنجابن کا بچیمغل زادہ مراد ہے اورا سے بدیہی ا

البطلان دعوؤں کا کہیں ہے ثبوت نہ دے سکو ہر طرف سے ناامید ہر طرح سے باطل تو عوام کو چھلنے اور پینترے بدلنے اور تر چھے نگلنے اور النے اچھلنے ہے کیا حاصل حفزت سے معجم وروح یاصرف روح ہے بعدانقال گئے یا جیتے جا گئے تمہیں کیا نفع اورتم پر ذلت یے شبوتی کیوں کر دفع تمہارا مطلب ہرطرح مفقو دتمہارا دعا ہرطرح مردود پھراس بے معنی بحث کو چھیڑ کر کیا سنجالو گے؟ اورعیسیٰ کی وفات ہے مغل کومرسل، پنجابن کومریم، نطفه کوکلمه، اول کواکرم، بیابی کوکنواری، ادخال کودم کیوں کر بنالو گے؟ بالجملہ وہی دوحرف که مقدمه ثالثه ورابعه میں گزرے ان تمام جہالات فاحشہ کے ردییں کافی و وافی ہیں ك والله الحمد. تنديد بيجم: - بفرض باطل يجهي سهي كهزول عيلي عيمرادكسي مماثل عيسى كا ظہور ہے مگر مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی تو ارشاد فر مایا کہ نزول عیسیٰ ہوگا بلکہاں سے پہلے بہت وقائع ارشاد ہوئے ہیں کہ جب بیرواقع ہولیں گےاس کے ﴾ بعد نزول ہوگا اس کے مقارن بہت احوال واوصاف بتائے گئے کہ اس طور براتریں گے ر کیفیت ہوگی اس کے لاحق بہت حوادث و کوائن بیان فرمائے گئے کہان کے زمانے میں بدید به وگا آخران سب کا صادق آناتو ضرور ہے۔ مثللًا سيابقات مين روم وشام وتمام بلا داساكم باشثنائ حرمين شريفين سبمسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانا سلطان اسلام کا شہادت یا ناتمام زمین کا فتنہ وفساد ﴾ ہے بھرجانے کے باعث اولیائے عالم کامکہ معظمہ کو بھرت کرجانا وہاں حضرت امام آخر 🎖

### 🛭 الزمال کا طواف کعبہ کرتے ہوئے ظہور فرمانا اولیاء کرام وسائز اہل اسلام کا ان کے ہاتھ 🛭 پربیعت کرنانصاریٰ کاوابق یااعماق ملک شام میں لام با ندھنا۔ ان کی طرف مدینه طیب سے لشکر اسلام کا نبضت فرمانا ، نصاریٰ کا اینے ہم قوم نومسلموں سے لڑائی مانگنا،مسلمانوں کا انھیں اپنی پناہ میں لینا الشکرمسلمین کا تین جھے ہو جانا ،نصاریٰ پر فتح عظیم یانا ، فتح یاب جھے کا قسطنطنیہ کونصاریٰ سے چھینا، ملحمهٔ کبریٰ کا واقع ہونا ، ہزار ہامسلمانوں کا تین روز اپنے خیموں سے قتم کھا کرنگلنا کہ فتح کرلیں گے یا شہید ہوجا کیں گے اور شام تک سب کا شہید ہوجانا ، آخر میں نصرت اللي كانزول فرمانا ،مسلمانوں كا فتح اجل واعظم يانا ، اتنے كا فروں كا كھيت ہونا کہ برندہ اگران کی لاشوں کے ایک کنارے سے اڑے تو دوسرے کنارے ک کا تک پہنچنے سے پہلے مرکز گرجائے۔ مسلمانوں کا اموال غنیمت تقسیم کرتے میں ابلیس تعین کی زبان سے خروج دجال كى غلط خرس كريلتنا، وبال اس كانشان نه يانا، پراس خبيث أعاد نا الله منه كا ظہور کرنا، بیشار عائب دکھانا، مینھ برسانا، کھیتی اگانا، زمین کو حکم دے کرخزانے نکلوانا، ک خزانوں کاس کے پیچھے ہولینا،سب سے پہلے ستر ہزار یبود طیلسان پوش کا اس کافر پر ا ایمان لا نا ، اس کالشکر بنیا ، د جال کا ایک جوان مسلمان کوتلوار سے دومکٹر ہے کر کے پھر 🖁 زنده کرنا اس (مسلمان) کا اس برفر مانا که اب مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو وہی گانا 🎖 🛭 گذاب ملعون ہے جس کے خروج کی ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اگر 🖟

000000 riz 0000 کچھ کرسکتا ہے تواب تو مجھے کچھ ضرر پہنچا بھراس کاان پر قدرت نہ پانا ، خائب و خاسر ہو ا كرره جانا، جاليس روز ميں اس ملعون كاحر مين طبيبين كے سواتمام جبال ميں گشت نگانا، ابل عرب كاست كرملك شام مين جمع هونا،اس خبيث كالحميس محاصره كرنا، باكيس هزار 🛭 مردجنگی اورایک لا کھٹورتوں کامحصور ہونا۔ كيا تمهارے نكلنے سے پيشتر بيرسب وقائع واقع ہو لئے ؟ والله كه صريح اب حلي مقارنات : الاه اس حالت من قلعه بندمسلمانون كوآ واز ا آنا كه تهبرا و منبيل فريا درس آپنجاعيلى موعود عليه والصلوة والسلام كاباب دمشق كے یاں دمنق الشام کے شرقی جانب منارہ سپید کے نز دیک دوفرشتوں کے پروں پر ا ہاتھ رکھے آسان سے نزول فر مانا بے نہائے بالوں سے یانی ٹیکنا جب سر جھکا کیں یا ا اٹھا کیں مونے مبارک ہے موتیوں کا جھڑنا یہاں تکبیر ہو چکی نماز قائم ہے،حضرت ا ام مہدی کا بامرعیسوی امامت فر مانا،حضرت کا ان کے پیچھے نمازیر هنا،سلام پھیرکر دروازہ کھلوانا،اس طرف ستر ہزار یہود سلے کے ساتھاس سے گذاب یک چٹم کا ہونا، مسيح صديق صلى الله تعالى مليه وسلم كو د كيهته بي اس كالمان گلنا ، بها گنا ، تيسي مليه الصلاة والسلام كاس كے تعاقب ميں جانا''باب لد'' م ياس الے تل فر مانا،اس كا خون نایاک اینے نیز و یاک پر دکھانا، کیاتم پر بیصفات صادق ہیں؟ کیاتم سے بیہ 🤇 8 وقائع واقع ہوئے؟ لا والله صریح حجوٹے ہو۔

آ گے سننے واقعات عہد ممارک: سیدموعود سیححود صلوات اللہ تعالی وسلامه کاصلیبیں تو ژنا ،خزیر کوتل فر مانا ، جزیدا ٹھادینا ، کافرے " امساالا سیلام ﴾ واماالسيف" يرغمل فرمانا يعني 'اسلام لاورنة بلوارُ 'تمام كفارروئے زمين كامسلمان يا مقتول ہونا، یہودکو گن گن گفتل فر مانا، پیڑوں پقروں کامسلمانوں ہے کہناا ہےمسلمان آبیمیرے بیچھے یہودی ہے سودین اسلام کے تمام مذاہب کا یکسرنیست و نابود ہوجانا، روحاء کے رائے ہے ج یاعمرے کوجانا، مزارا قدس سیداطبر بھے یرحاضر ہوکرسلام کرنا، قبرانور سے جواب آنا اوران کے زمانے میں ہرطرح کا امن وچین ہونا، لا کچ حسد بغض کا دنیا ہے اٹھا جانا، شیر کے بہلو میں گائے کا چرنا ، بھیٹر یے کی بغل میں بمری کا بیٹھنا،سان<mark>ے کو ہاتھوں میں لے کربچوں کا کھی</mark>نا،کسی کوضررنہ پہنچانا،آسان کا بنی برکتیں اونڈیل وینا، زمین کااپنی برکات اگل وینا، پھر کی چٹان پر دانہ بھیر دوتو کھیتی ہو جانا، اتنے بڑے اناروں کا پیدا ہونا ( کہ ) حصلکے کے ساپیدیں ایک جماعت کا آجانا، ایک مکری کے دودھ سے ایک قوم کا پیٹ بھرنا، روئے زمین برکسی کامحتاج نہ ہونا، دینے والا اشر فیوں کے توڑے لئے پھرے کوئی قبول نہ کرے وغیرہ وغیرہ -کیار تمہارے اس زمانۂ پرشور شین کے حالات ہیں؟ کلا و اللّٰه صریح جھوٹے مو،ای طرح اور و قائع کثیر ه مثلاً یا جوج و ماجوج کا عهد ·. سوی میں نکلنا ، د جله وفرات وغیرہا دریا کے دریا بی کر بالکل سکھا دینا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بحکم الہی مسلمانون کوکوہ طور کے باس محفوظ جگہ رکھنا، یا جوج و ما جوج کا دنیا خالی دیکھ کر آسان پر تیر پھینگنا

کے زمین تو ہم نے خالی کر لی اب آسان والوں کو ماریں ،اللہ عالیٰ کا ان خبیثوں کے ﴾ استدراج کے لئے تیروں کوآ سان ہےخون آلودہ واپس فرمانا،ان کا دیکھ کرخوش ہونا ﴿ 🛭 کودنا، پھرعیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے ان اشقیاء پر بلائے نغف کا آنا،سب کا ایک رات میں ہلاک ہو کررہ جانا، روئے زمین کا ان کی عفونت سے خراب ہونا، دعائے عیسوی سے ایک سخت آندھی آ کران کی لاشیں اڑا کرسمندر میں پھینک دینا، کا عیسیٰ ومسلمین کا کوہ طور سے نکلنا،شہروں میں از سرنوآ باد ہونا، جالیس سال زمین میں ا ما مت دین وحکومت عدل آئین قر ما کروفات یا نا ،حضورسیدالمسلین صلی الله تعالیٰ علیه 8 وسلم کے پہلوئے مبارک میں فن ہونا۔ جبتم این عمر جولکھا کرآئے ہو یوری کرلوتو انشاء اللہ انعظیم سب مسلمان علامیہ و کچھ لیں گے کہ حضرت عزرائیل ملیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں تو گلا دبائر تمہا ہے مقر اصلی کو پہنچایا اوران باقی واقعوں ہے بھی کوئی تم پرصا دق نیآ "پھرتم کیوں کرمماثل عیسی و مراداحادیث ہو بکتے ہو؟ اگر کہتے ہم حدیثوں کونہیں مانے ، جی بیتو پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ منكر كلام رسول الله بين (صلى الله تعالى عليه وسلم)\_ گرية و فرمايئے كه پھرآپ ميح موفود كس بناير بنتے ہيں؟ كيا قرآن عظيم ميں بكوئي آيت صريحة قطعية الدلالة موجود ہے كيسلى كانزول موعود ہے؟ تو بتاؤاور نہيں تو آخریہ موعود کہاں ہے گار ہے ہو؟ انہیں حدیثوں ہے، جب حدیثیں نہ مانو کے موعودی 8 كايصندناكس گھرے لاؤگے؟ ع

شرم بادت از خدا و از رسول مگر بچ**ر الل**دملمان بھی ایسی زنلیات پر کان ندر کھیں گے کیاممکن ہے کہ ﴾ معاذ الله معاذ الله و وارشادات مصطفى ﷺ كوجهو ثاجا نيس اوران كےمنكر مخالف كوسيا؟ حاش للد اور پھرمخالف بھی وہ جوخو دانھیں ارشا دات کے سہارے اپنے خیالیٰ یلا وُریکا تا ہوتمہارے موعود بننے کوتو حدیثیں تجی مگر تطبیق اوصاف ووقا کع کے وقت جھوٹی: أَفَتُو مِنُونَ بِبَعُض الْكِتب لِعِنْ وكيافداك كِي المحكمول يرايمان وَتَكُفُورُنَ بِبَعُض عِ فَمَا لاتے مواور كھنے انكاركرتے موتو جَنِ آءُ مَنُ يُفْعَلُ ذَلِكَ جَوْم مِين الياكر عاس كاكيابلا إ مگریه که دنیا مین رسواهواور قیامت مِنْكُمُ إِلَّا خِزُيٌّ فِي الْحَيُو فِي میں سخت زعذاب کی طرف پھیرے الدُّنْيَاجِ وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ حا<sup>ئ</sup>یں گےاورالڈرتمہارے وککوں سے إِلَى آشَةِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ غافل نہیں اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے بغَافِل عَمَّا تَعُمَلُوُن ٥ وَقِيُلَ انصاف لوگ اورالله بی کے لئے حمر بُعُدُالِلُقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ حِرسار عجان كارب ع-**جواب سوال اخبر اب نه ربا مگرسائل کا \*منرت امام مهدی واعور دجال** کی نسبت سوال بتو فیق اللہ تعالیٰ اس کے جواب لیجئے۔ قول حضرت امام مهدى اور دجال كابوناقر آن شريف مين ب يانبين؟

اقول ہےاور بہت تفصیل ہے۔ قوله ہے تواس کی آیت۔ اقول ایک نبین متعدد ، دیکھوسورهٔ والنجم شریف آیت تیسری اور چوهی ، سورهٔ فتح شریف آخرآیت کا صدر ، سورهٔ قلب القرآن مبارک کی نہلی حارآیتیں وغيره ذلك مواقع كثيره-جواب دوم: - ريکھومقدمهُ اولي ـ جواب سوم: - قادیانی کانگلنااس کاعیسی موعود ہون قرآ<mark>ن شریف می</mark>ں ہے یا نہیں اگر ہے تواس کی آیت اور نہیں تو وجہ؟ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ و وَلَعَذَا بُ لِينَ رَالِي مِولَى عِادر بِرَك آخرت الآخِرَةِ الْحَبُولُ لَوْ كَا نُوا يَعْلَمُونَ ٥ كَارِب بِيرى كياا جِعاتما الروه جانة الحمد للدكه ميخضر جواب٢٢ ررمضان مبارك روز جان افروز دوشنبه ١٣٥٥ الدكو حَلَّه يُوشُ اختيًّا م اور بلحاظ تاريخ " الـصيادم البير بانبي على استراف القالدياني مواوصلي الله تعالى على سيدنا ومؤلانا محمد واله وصحبه اجمعين الم الم المحمد لله رب العلمين والله سبخنه وتعالى اعلم إ وعلمه جل مجده اتم و احكم ين محمد نالمعروف بحامد رضاالبريلوي عنى عنه بحمد المصطنى النبي الامي صلى الله تعالى عليه وسلر

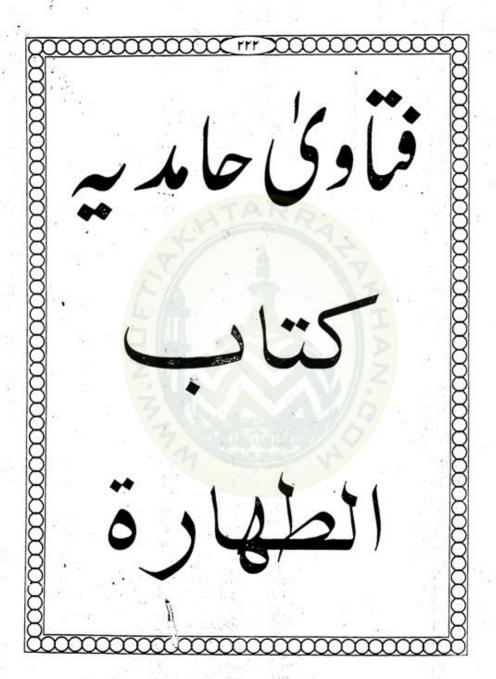

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ﴾ کچی چھنٹ اور رنگے ہوئے کپڑے سے تماز جائز ہے یانہیں کپڑا یاک ہے یا ﴿ لىپير؟بينو او توجروا. (الجو (ب: -علاوه ازین که جاری شریعت سجهٔ سبله کاضایا نی عامه واصل کلی ہے که: "الاصل في الاشيساء الطهارة" لعن اشياء مساصل (فاروتی) تو جب تک که بطریق شرعیه پریا میں امپرٹ وغیرہ نجاست کامیل یقینی طور پر ا ثابت نه ہوجائے اس کی نجاست کا حکم رجما بالغیب و بے ثبوت ہوگ<mark>ا، می</mark>ں کہتا ہوں ا اگر بطریق شرعی ثابت ہوجائے کہ بڑیا میں اسپرے کامیل ہے تو اس میں شک نہیں کہ بندیوں کواس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے اور عموم بلوی نجاست متفق علیہا میں باعث تخفيف حتى في موضع النص القطعي. "كما في ترشش البول قدررؤس الابركما حققه البمحقق على الإطلاق في فتح القدير" لعني جيسوكي ك نوك ك برابر بيثاب ك حيض مين ب جبيا كمحقق على الاطلاق ني " فتح القدر " مين ثابت كيا . (فاروقي ) نه كمحل اختلاف ميں جوز مانة صحابہ سے عہد مجتبدين تك برابرا ختلافی جلاآ يأنه

كه جهاںصاحب ندہب حضرت امام اعظم وامام ابو پوسف رحمہما اللَّه تعالیٰ كااصل ندہب طہارت ہواور وہی امام ثالث امام محمد ہے بھی ایک روایت اور اس کو طحاوی وغیرہ اٹمہ ر جیح تصحیح نے مختار مرجح رکھا ہونہ کہ ایسی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی دخل ندہو جومتاً خرین اہل فتو کی کواصل ندہب سے عدول اور روایت اخری امام محمد کے قبول پر ا پاعث ہوئی نہ کہ جب مصلحت النی اس کے ترک اورا<mark>مبل نمر ہب پرا ف</mark>ا دکی موجب ہوتو اليي جكه بلاوجه بلكه برخلاف وجه ندهب مهذب صاحب ندهب رضي الله تعالى عنه كوترك كر كے مسلمانوں كوضيق وحرج ميں ڈالنا اور عاممة مؤمنين ومؤ منات جميع ويار واقطار ہندیہ کی نمازیں معاذ اللہ باطل اورانھیں آٹم ومصرعلی الکبیرۃ قراردیناروش فقہی سے میسر اس مسئله میں ندہب حضرت امام اعظم اور ام<mark>ام ابو بو</mark>سف رهنی الله تعالی عنهم ہے عدول کی کوئی وجہبیں اور ہمارے ان اماموں کے " فدہب پر پڑیا کی رنگت ہے انماز بلاشبه جائز ہے۔ فقیراس زمانے میں اس پرفتوی دینالپند کرتا ہے: یعن جیا کہ اس سلسلے میں میرے كما افتى بسه حضرة استاذاور والدكرا مي حضرت مجد د استاذي و والدي ومجدد

ماً ة حاضره امام ابل سنت مدخله المأة الحاضرة امام اهل العالى نے فتون (فاروق) السنة مدظلهم العالى. اوراس عنمازنه مونے كافتوى دينا آج كل بخت حرج كاباعث ب لیمن حرج دفع ہوتی ہے نص سے و الحرج مدفوع بالنص اورعموم بلوی سے موجبات تخفیف وعموم البلوئ من موجبات ے سبب خاص کرمسائل طہارت التخفيف لا سيمافي مسائل اورنجاست میں۔ (فاروتی) الطهارة والنجاسة. بان بادای رنگ کی بردیا کوسوا ( کهاس کی طبهارت میس کوئی شبهبیس ) اور رنگت کی يريا ب ورع كے لئے بچااولى ب: يعنى ان تمام مسئلے كى تصريح فتاوي وهبذا كلهمصرحفي مباركة العطايا النبوية في الفتاوى الفتاوى المباركة العطايا الوضوية "مين فرمائي\_(فاروقي) النبوية في الفتاوي الرضوية والله تعالى اعلم بالصواب وعنده امر الكتاب. محمين المعروف بحامد رضا البزيلوي كان له الله نعالي بجاد حبيبه احمد المجتبي عليه النحية والثناء



Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

بسر الله الرحس الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريمر مئلهاز: جناب مولا نامحرجميل الرحمٰن خان صاحب بريلوي کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلمیں کہ (۱) .....جعدى اذان ثانى جومنبرك سامنے ہوتى ہے رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كزمان ميس مجدك اندر بوتي تقى يابابر؟ (٢) ....خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنهم کے زمانے میں کہاں ہوتی تھی؟ ( m ) .....فقة حنَّى كى معتمد كتابول مين معجد كے اندراذان دينے كومنع فرمايا اور مكروہ ( (س) .....اگررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اور خلفائے راشدين رضى الله تعالى عنهم کے زمانے میں اذان مجد کے باہر ہوتی تھی اور ہمارے اماموں نے محد کے اندر ا اذان کومکروہ فرمایا ہے تو ہمیں اسی پڑھل لازم ہے یارسم ورواج پراور جورسم ورواج حدیث شریف دا حکام فقہ سب کے خلاف پڑ جائے تو وہاں مسلمانوں کو پیروی حدیث و فقه كالحكم بيارهم ورواج پراژار منا؟ (۵)....نی بات وہ ہے جورسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وخلفائے راشدین 🖁



العوال الكثر فترابة العق والفوال **جواب سوال اوّل: -**رسول اللّه ﷺ کے زماندا قدس میں بیا ذان مجد ہے باہر دروازے برہوتی تھی۔ ''سنن الى داؤدشريف''جلداول صفحه ۱۵ ارمين ہے: "عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلس على المنبريوم الحمعة على باب المسجدو ابي بكر وعمر يعنى جب رسول الله تعالى عليه وسلم جمعه كے دن منبرير تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے محد کے دروازے پراذان ہوتی اوراہیا ہی ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں'' اور بھی منقول نہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین نے سجد کے اندراذان دلوائی ہواگراس کی اجازت ہوتی تو بیان جواز کے لئے بھی ایسا ضرورفر ماتے واللہ تعالی اعلم **جواب سوال دوم:-جواب اوّل سے واضح ہوگیا کہ خلفائے راشدین** رضی اللہ تعالی عنہم ہے بھی معجد کے باہر ہی ہونا مروی ہے اور پہیں سے ظاہر ہو گیا کہ البعض صاحب جو''بيس يديه'' محدك اندر بوناسجية بين غلطب، ويكهو حديث



Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

۲۳۱<u>) ۲۳۱)</u> ''شررح نقابی' علامه برجندی صفی ۸ ( پر ہے ):

"فیه اشعار بانه لایؤدن فی المسحد (یعن) امام صدر الشریعه کے کلام میں اس پر تنبیہ ہے کہ اذان مجد میں نہو" \*
"فیت شرح منیه" صفحه ۲۵۷ (یرہے):

"الإذان انهما يكون في المئذنة او حارج المسحد و الاقسامة في داخله (يعني) اذان بيس بوتي مرمناره بريام جد كي بابراور تكبير مجدك اندر"

(فتح القدير" طبع مصر جلداة ل صفحه ا کا ( پر ہے ):

"قالوا لايؤذن في المسجد (يعني)علاء في مجريس اذان

ديے كونع فرمايا ہے"

الضاباب الجمعة صفيه الم (رب):

"هوذكر الله في المسحداي في حدوده لكراهة الاذان في داخله (يعني) جمعها خطبه شل اذان ذكراللي بم مجد مين يعني حدود مجد مين الله كم مجدك اندراذان مكروه ب " مطحطاوي على مراقي الفلاح" طبع مصر جلداة ل صفحه ١٢٨ (يرب):

"يكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن

النظم لعن نظم امام زند رستى كرقبتاني ميس ب كمسجد ميس اذان یہاں زمانۂ حال کے ایک عالم مولوی عبدالحی صاحب کلھنوی'' عمدۃ الرعاب حاشية شرح وقائية علداوّل صفحه ٢٨٥٥ رمين لكصة بين "قوله بين يديه اي مستقبل الامام في المسجد كان او حارجه والمسنون هو الثاني ليخي "بين يديه" كمعني صرف اس قدر ہیں کہ امام کے رو برو ہومجد میں خواہ باہراور سنت يمي ہے كەمجدكے باہر بو جب وہ تصریح کر چکے کہ باہر ہی ہونا سنت ہوا تو اندر ہونا خلاف سنت ہوا تو اس کے بیمعی نہیں ہو سکتے کہ جا ہے سنت کے مطابق کرو جا ہے سنت کے خلاف دونوں ہاتوں کا اختیار ہے ایسا کون عاقل کے گا بلکہ معنی وہی ہیں کہ'' بین یدیی' سے یہ بھے لینا کہ خواہی نخواہی مسجد کے اندر ہوغلط ہے اس کے معتی صرف اتنے ہیں کہ امام کے روبر و ہوا ندر باہر کی شخصیص اس لفظ سے مفہوم نہیں ہوتی لفظ دونوں صورتوں پر صادق ہےاورسنت یہی ہے کہ اذان مجد کے باہر ہوتو ضرور ہے کہ وہی معنی لئے ا جائیں گے جوسنت کے مطابق ہیں۔ بہر کیف اتناان کے کلام میں بھی صاف مصرح ہے کہ اذان ٹانی جعہ بھی مسجد

کے باہر ہی ہونا مطابق سنت ہے تو بلاشبہ مجد کے اندر ہونا خلاف سنت ہے وللد الحمد والثدتعالي اعلم جواب سوال جہارم: - ظاہرے کھم حدیث وفقہ کےخلاف رواج پر ا ژار ہنامسلمانوں کوہر گزنہ جاہے واللہ تعالیٰ اعلم جواب سوال پنجم: - ظاہر ہے کہ جوبات بلول الله صلی الله علیه وسلم و خلفائے راشدین واحکام فقہ کے خلاف نکلی ہووہی نٹی بات ہے ای سے بچنا چاہیے نہ کہ اسنت وحكم حديث وفقه سے والله تعالی اعلم جواب سوال ششم :- مكم عظمه مين بداذان كنارة مطاف يرموتى ب رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانتہ اقدیں میں مجد الحرام شریف مطاف ہی تک تھی۔ "مسلك متقسط"على قارى طبع مصرصفحه ٢٨ (يرب): "المطاف هو ماكان في زمنه صلى الله تعالى عليه و سلم مسجدا" يعنى مطاف وه بجونى كريم الله كزمانة (فاروتی) اقدس میں مسجد تھا۔ تو حاشيه مطاف بيرون معجد كل اذ ان تقااورمعجد جب بره هالى جائے تو يہلے جوجگہ اذان یا وضو کے لئے مقررتھی بدستورمشنیٰ رہے گی ولہٰذامبحداگر بڑھا کر 🎖 کنواں کوا ندر کرلیا وہ بندنہ کیا جائے گا جیسے زمزم شریف حالا نکہ مجد کے اندر کنواں

بنأنا ہرگز جا ئزنہیں۔ '' فآوی قاضی خان وفآوی خلاصه وفآوی علمکیریی' صفحه ۴۸ (یرہے): " يكره المضمضة و الوضوء في المسجد الا ان يكون ثمه موضع اعد لذلك و لايصلى فيه " يعنى مجدين كلى اوروضوکرنا مکروہ ہے مگریہ کہ وہاں ایس جگد ہوجواس کے لئے بنائي گئي مواوراس مين نمازيره هنا جائز نبيس - (فاروقي) وہیں ہے: "لا يحفر في المسجد بشرماء ولو قديمة تترك كبئر زمزم" لعني معجد ميں كنوال نه كھودا جائے اورا گریزانا ہوتواہے یونبی باتی رکھاجائے جیسا کہآب زمزم کا کنواں۔ (فاروتی) تو مکہ معظمہ میں اذان ٹھیک محل پر ہوتی ہے مدینہ طیبہ میں خطیب ہے ہیں بلکہ زائد ذراع کے فاصلہ پرایک بلندمکیرہ پر کہتے ہیں طریق ہند کے توبی خلاف ہوااوروہ جوْ ' بین یدیه '' وغیرہ سے منبر کے متصل ہونا سمجھتے تھے اس سے بھی ردہو گیا تو ہندی فہم وطريقه خودى دونول حرم محترم سے جدايي -اب وال بدے کہ بیمکبر ہ قدیم سے ہے یابعد کوحادث ہواا گرقدیم ہے تو بشل ﴾ منارہ ہوا کہوہ اذان کے لئے مشتیٰ ہے جیسے کہ'' غنیّۃ'' سے گز رااورای طرح'' خلاصہ و

🛭 فتح القدير وبرجندي' كے صفحات مذكورہ ميں ہے كداذ ان منارہ پر ہويا مجد كے باہر مجد کا ندرنہ ہواس کی نظیر موضع وضوح امیں کہ قدیم سے جدا کردیئے ہوں نداس میں حرج 8 نداس میں کلام اورا گرحادث ہے تواس پراذان کہنا بالائے طاق پہلے یہی ثبوب دیجئے ﴿ که وسط مجدین ایک جدید مکان ایسا کفر اگر دینا جس سے مفیل قطع ہوں کس شریعت ا میں جائز ہے طع صف بلاشبررام ہے۔ رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم فرمات بين: "من قطع صفا قطعه الله (يعنى) جوصف كقطع كراالله الصقطع كروئ رواه النسسائيي والحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضى تعالىٰ عنهما" نیزعلاء نے تصریح فر مائی کہ مجد میں پیڑ بونامنع ہے کہ نماز کی جگد گھیرے گانہ کہ پید مكبره كه جارجگه سے جگه گھیرتا ہے اور كتنى صفیں قطع كرتا ہے بالجمله اگروہ جائز طور پر بناتو مثل منارہ ہے جس ہے مجد میں اذان ہونا نہ ہوااور نا جائز طور پر ہے تو اسے ثبوت میں 🔾 الپیش کرنا کیاانساف ہے؟۔ اب جمیں افعال مؤذ نین سے بحث کی حاجت نہیں مگر جواب سوال کوگز ارش کہ ان كافعل كيا جمت موحالا نكه خطيب خطبه پڙهتا ہے اور په بولتے جاتے ہيں جب وہ 🛛 🛭 صحابہ کرام رمنی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیتا ہے یہ بآواز ہرنام پر رضی اللہ عنہ کہتے جاتے ہیں 🏿

﴾ جب وہ سلطان کا نام لیتا ہے ہیہ آ واز دعا کرتے ہیں اور پیسب بالا تفاق نا جا کڑ ہے مجھے حدیثیں اور تمام کتابیں ناطق ہیں کہ خطبہ کے وقت بولناحرام ہے۔ "در مختار وردالمحتار" جلداة ل صفحه ۸۵۹ (يرب): "أماما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضي ونحبوه فسمكروه اتفاقا ليعني وهجوبيمؤذن خطيك وقت رضى الله عنه وغيره كتب جاتے ہيں بيہ بالا تفاق مكروہ ہے'' یمی مؤذن نماز میں امام کی تنبیر پہنچانے کوجس وضع سے تکبیر کہتے ہیں اے کون عالم جائز کہدسکتا ہے مگرسلطنت کے وظیفہ داروں پرعلاء کا کیا اختیار ،علمائے کرام نے تو اس پریه تھم فرمایا که تکبیر در کناراس طرح نو ان کی نماز وں کی بھی خیرنہیں، دیکھو'' فتح القدير'' جلداةِل صفحة٢٦٢ و٢٦٣ / و'' درمخيّار وردالحمّار'' صفحه ١١٥ رخودمفتي مدينه منوره علامه سيداسعد سيني مدني تلميذ علامه صاحب" مجمع الانهر" رحبهما الله تعالى في تكبير مين اہے یہاں کے مکبر وں کی سخت بے اعتدالیاں تحریر فرمائی ہیں۔ ديكھون قاوى اسعدىي جلداة ل صفحه ٨/ خرييل فرمايا ہے: "اما خركات المكبرين و صنعتهم : ١٠) ابرؤ الي الله تعالي منه لعني ان مكبرول كي جوركتين، جوكام بين مين ان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف براُت کرتا ہول''

اوراوپراس سے بڑھ کرلفظ لکھا پھر کسی عاقل کے نز دیک ان کافعل کیا ججت ہوسکتا ہے نہ وہ علاء ہیں نہ علاء کے زیر حکم واللہ تعالی اعلم جواب سوال معتم ،- بيك احاديث مين سنت زنده كرنے كاحكم ادراس یر بڑے ثو ابوں کے وعدے ہیں۔ حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث میں ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه ا وسلم فرماتے ہیں: . "من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي فى الحنة ( يعنى)جس في ميرى سنت زنده كى بي شكات مجھے محبت ہوہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ مارز قنا رواه الحزري في الآبانة والترمذي بلفظ من احب" حضرت بال رضى الله تعالى عنه كى حديث برسول الله صلى تعالى عليه 8 وسلم فرماتے ہیں: "من احسا سنة من سنتي قد اميتت بعدي فان له من مِن الاحرمثلُ اجور من من عمل بها من غير ان ينقض من احورهم شيئا ( يعنی) جوميري کوئي سنت زنده کرے که لوگوں نے میرے بعد چھوڑ دی ہو جتنے اس پرعمل کریں سب

کے برابرائے ثواب ملے اوران کے ثوابوں میں کچھ کی نہ ہو و رواه الترمذي و رواه ابن ماجة عن عمر و بن عوف" ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی حدیث ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم "من تمسك بسنتي عند فساد امتى فله اجر مأة شهید (مین) جوفسادامت کے وقت میری سنت مضوط تھا ہے الصوشهيدول كاثواب ملي واه البيهقي في الزهد" اور ظاہر ہے کہ زندہ وہی سنت کی جائے گی جومردہ ہوگئی اور سنت مردہ جب ہی ہوگی کہاس کےخلاف رواج پڑجائے واللہ تعالی اعلم **جواب سوال ہشتم: -**احیائے سنت علماء کا تو خاص فرض منصی ہے اور جس مسمان ہے ممکن ہواس کے لئے حکم عام ہے ہرشہر کے مسلمانوں کو جائیے کہ ا ہے شہر یا کم از کم اپنی اپنی مساجد میں اس سنت کو زندہ کریں اور سوسوشہیدوں کا تواب لیں اور اس پر سیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ کیاتم سے پہلے عالم نہ تھے یوں ہوتو { کوئی سنت زندہ نہ کر سکے۔ اميرالمؤمنين عمربن عبدالعزيز رضي اللدتعالي عندن كتني سنتيس زنده فرمائمين اس بران کی مدح ہوئی نہ کہ النا اعتراض کہتم سے پہلے تو صحابہ وتا بعین تھے رضی

التدعنهم والثدتعالى اعلم جواب سوال نهم : - وض كه باني معجد نے قبل معجد يت بنايا أكر چه وسط مجديين مووه اوراس كي فصيل ان احكام مين خارج مجدب لانه موضع اعدللوضوء كما تقدم والله تعالى اعلم جواب مسوال دہم: -لکڑی کامنبر بنائیں کہ پیسنت مصطفے صلی اللہ تعالی ا علیہ وسلم ہےاہے گوشئے محراب میں رکھ کرمحاذات ہوجائے گی درا گرصحن کے بعد مجد کی بلندد بوار ہے تواہے قیام مؤذن کے لائق تراش کر باہری جذب جالی یا کواڑ لگالیں۔ مسلمان بھائیوابیددین ہے کوئی دنیوی جھگزانہیں دیکھلو کہتمہارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا ہے تہاری ندہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے حضرات علامے اہل سنت سے معروض حفرات احیائے سنت آپ کا کام ہاس کا خیال نفر مائے کہ آپ کے ایک چھوٹے نے اسے شروع کیا وہ بھی آپ ہی کا کرنا ہے۔ آب کے رب کا حکم ہے: " تُعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى " نَيْكِي اور ير بيز گاري يرايك دوسرے کی مذد کرو۔ ( كنزالايمان) اورا گرآپ کی نظر میں پیمسلیجی نہیں تو غصہ کی حاجت نہیں بے تکلف بیان حق 🛚 فرمائے اور اس وقت لا زم ہے کہ ان دسوں سوالوں کے جدا جدا جواب ارشاد ہوں اور 🎖

ان كے ساتھان يا فچ سوالوں كے بھى: (۱۱)....اشارت مرجوح بي عبارت ادران مين فرق كياب؟ (١٢) ..... كي محتل صريح كامقابل موسكتا ب؟ (۱۳)....قریحات کتب فقہ کے سامنے کی غیر کتاب فقہ سے ایک استفاط پیش كرناكيها بخصوصا استباط بعيدياجس كامنشابهي غلط؟ (۱۲س)....خفی کوتصریحات فقه خفی کے مقابل کسی غیر کتاب حفی کا پیش کرنا کیساہے؟ (10) ....قرآن مجد کی تجوید فرض عین ہے یانہیں اگر ہے تو کیا سب ہندی علما ا اسے بجالاتے ہیں یاسومیں کتنے ؟ بینوا تو جو و اواللہ تعالیٰ اعلم ي محمدن المعروف بحامد رضاخان قادري ولداعلى حضرت مولا نااحمد رضاخان قادري بركاتي مظلهم البجواب صبحيح مبرعبر لمصطف احررضا خاا أجمرى سنحفى قادرى اصاب من اجاب مبرمولوي محرمصطف رضا خان صاحب قادري

Tajushshanan Foundation, Karasi Politeo

ذالك كذلك مهرمولوى المحرعلى صاحب اعظمى رضوى

الجواب صحيح مبرمولوى محدرضا خان صاحب قادرى

## فتوی ساحة الشیخ حضرت علامه مفتی احمد الجزائری الحسینی مفتی مالکیه مدینه منوره حامداً و مصلیاً مسسدلا

كيافرمات بين ديارمجوب مدينه منورہ کے ساکن علمائے کرام اللہ تعالى آب كوفارز الرام كرے اذان ٹانی کے بائے میں جو خطبہ کے وقت خطیب کے سامنے دی جاتی ہے بیاذان مؤ ذن کہاں دے؟ داخل مجدیا خارج معجد، معجد کے دروازه پرجیبا که دار د ہوا ہے۔ حديث شريف جوسنن ابو داؤريين ہ، حدیث بیان کی ہم سے فیلی نے اوران سے محر بن سلمدنے اور ان مے محمد بن اسحاق نے اور ان سے ز ہری نے اور وہ روایت کرتے ہیں

ماقولكم ايهاالعلماء الكرام القساطنين بدارالمحبوب اوصلكم اللُّه الى المطلوب في الاذان الشباني للخطبة الذي يؤذن به بين يدي الخطيب اين يؤذن المؤذن افسى داخىل الىمسجد او خارج المسجدعلي باب المسجدكماوردفي الحديث الشويف فسى سسنسن ابسى داؤدحىدثنا النفيلي حبدثنا محمدين سلمةعن

کرتے ہیں سائب بن برید (رضی محمد بن اسحاق عن الله تعالى عنهم ) سے اذان دی جاتی الزهرى عن السائب بن تقى رسول الله صلى تعالى عليه وسلم يىزيىد قىال كان يىؤذن بين كسام جبكة بمنرر بيضة تص يدى رسول الله صلى الله جعہ کے دن مجد کے دروازے پر تعالىٰ عليه وسلم اذاجلس ادارای طرح اذان دی جاتی تھی على المنبريوم الجمعة حفزت ابوبكرصديق اورحفزت عمر على باب المسجد وابي فارون رشى الله تعالى عنهما كے زمانة بكر وعمر وما الامر خلافت میں۔امرمسنون اس میں المسنون فيسه واين كان كيا إوراز إن كهان دى جاتى تقى يؤذن به في عهد رسول رسول الله على عليه وسلم اورآب الله صلى الله تعالىٰ عليه کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیم وسلم و اصحابه رضوان اجمعين كےعهد ميں بيحديث جو الله عليهم اجمعين وهل مروی ہوئی ہے "سنن ابوداؤد" میں صح الحديث المذكورفي ب به حدیث سیح بے یانہیں اور اس سنن ابى داؤد العمل به پراہل سنت و جماعت کاعمل ہے عمل السنةام لافقط

بینوابالکتاب تو جروا ہے یانہیں؟ فقط بیان کیجئے بذریعہ

يوم الحساب . كتاب اوراجريايي بروزحاب.

المستفتى : خادم العلماء سيدمحد عمر

ملک مند بیلی بھیت محلّداحمدزئی

(الجوراب: وصلى الله تعالى على سيد (لجول: وصلى الله

نامحدوآله وصحبه وسلم تسليما ، فقهاء رحمهم تعالىٰ على سيد نامحمد

الله تعالى احكام شريعت اورحديث وعلى آله وصحبه وسلم

تسليما الفقهاء رحمهم

ے اقسام کوزیادہ جانے والے ہیں

فقنهاء نے صلوۃ جعدے لئے ہردو الله تعالیٰ ادری بمراتب

الحديث وبالاحكام اذان يعنى اذان اول وثاني كاسنت

الشريعةوقد نصواعلى ان ہوناا حادیث شریف سے ثابت کیا

ہےاوراذان ٹانی زیادہ مؤکدہے كسلامسن الاذانيس الاوّل

كيول كدبياذ ان رسول التُدصلي الله والشاني لصلاةالجمعة

تعالى عليه وآله وسلم كي عبد مبارك سنة والثاني اكدلانه الذي

كان فى زمنى صلى الله میں تھی، جب آ دمی زیادہ ہو گئے تو

حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه تعالى عليه وسلم ثم لما

نے دوسری اذان زیادہ کی اوراس پر كشرالنساس زاد عثمان صحابد بضوان الله تعالى عنهم في موافقت . رضى الله عنه اذاناآخر کی اوراس براہل حجاز ااور اہل مصراور وواقفه الصحابة رضي لله اہل شام وغیرہم کاعمل جاری ہوا۔ عنهم عليه وقد جرى حضرت عثمان رضى اللدتعالي عندك عمل اهل الحجاز فعل اذان ير الجد كے مكير وميں اس ومصروالشام على فعله حال مین که نظیب منبریر ہواوراس في مئذنة المسجدو یر اہل مغرب کے شہر والو ل اور الخطيب على المنبر دباتون كأعمل جارى موابتامه حفرت وجرى عمل امصار عثان رضى الله تعالى عند كعل اذان المغرب وقراهاقا طبة یمناره یراورونی اصوب ہاس لئے على فعله على المنارة فعل ذان في المسجد كالميجه فائده نبيل وهو الاصوب فيانيه فعله ان لوگوں کو جومسجدے خارج ہیں في المسجد لاثمرة له من تا كه ذكرالله كي طرف سعى كريس اور اسماع الخارجين من بيچ (خريدوفروخت، كاروبار) كوچھوڑ المسجد ليسعوالي ذكر دیں اور اس چیز کوجونماز کے لئے اللُّه ويدروالبيع وكل ما

یشغلهم و اماالحاضرون کے لئے انع ہاور حاضرین مجد
فی السسجد فلاحاجة کے لئے اذان کی حاجت نہیں ہے
لهم بالاذان و کرہ مالک اور کروہ جانا ہے امام مالک رحمۃ اللہ
رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فعلہ فیہ تعالیٰ فعلہ فیہ تعالیٰ علیہ نے فعل اذان کو مجد میں
وقال بعضهم انه بدعته اور کہا بعض نے برعت مضیعہ (ضائع مضیعة لشمر ته واللّٰه مونے والی یوی وہ برعت جس سے مضیعة لشمر ته واللّٰه مونے والی یوی وہ برعت جس سے سجانه و تعالیٰ اعلم کے ماسل نیں کے واللہ تعالیٰ اعلم کے ماسل کے ماسل کے ماسل کے واللہ تعالیٰ اعلیٰ اعل

نمقه الفقير الى مو لاه الغنى احمد الجزائرى الحسينى مفتى المالكية بمدينة خير البرية.



فتوى فضيلة التينج حضرة العلام أمفتي محمرتو فيق ايو بي حنفي مدرس حرم نبوي شريف بمر ولاد والرجس والريم (لجوران: الحمد بلدتعالى والصلوة والسلام (الجواب: الحمد لله تعالى على سيدنامحمدوآل وصحبدا متابعد ابيعديث والصلوة والسلام على جس کوروایت کیاہے امام بخاری نے سيدنامحمد وآله و این سیح میں اوراہے امام شافعی رضی صحبه امّابعد فان هذا الله تعالى عنه إورامام احمرضي الله تعالى الحديث اخر جه البخاري عنہ نے بھی روایت کی ہے اور امام في صحيحه والامامان بخاری نے روایت کی ہے حضرت الشافعي واحمدو البخاري سائب بن يزيدرضى الله تعالى عنه عن السائب بن يزيد رضى كەفرمايا:اذان اوّل جعدكے دن اس الله تعالىٰ عنه قال كان وقت ہوتی تھی جبامام منبر پر بیٹھتا النداء يوم الجمعة اوّله تفارسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم اور اذاجليس الإمام على حضرت ابو بكرصديق اورحضرت عمز المنبوعلى عهدرسول الله فاروق رضى الله تعالى عنهما كي عبد ميس صلى اللُّه تعالى عليه

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

اورایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم كسامنے اذان دى جاتى تقى جس ونت كه آپ جمعه کے دن منبر پرتشریف رکھتے تھے مجد کے دروازہ پراورای طرح حضرت ابو بكرصديق اور حضرت عمر فاروق رضى الله بتحالي عنهما كے زمانة خلافت میں کہی جب حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنه كازنانهُ خلافت آیااورلوگوں کی کثرتہوئی تو آپنے اذان ثالث زياده فرمائي مقام زوراكيس\_ پس ثابت ہو گیا ہیا مر''سبیل الہدی والرشادفي سيرة خيرالعباد " كجزء سابع ف جوعلام محمدعا بدالسندى ثم المدنى كي تصنيف ساوريه كتاب كتب خانه حودبيه باب السلام ميس باوراي

وسلم وفي رواية كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى اللُّه تعالىٰ عليه وسلم اذاجلس على المنبريوم الجمعة على باب المسجد وابي بكرو عمر فلماكان عثمان و كشرالسياس زادالنيداء الثالث على الزوراء فثبت الامر من الجزء السابع من "سبيل الهدى والرشا<mark>د</mark> فى سيسرة خيىرالعباد " للعلامة محمدعابد السندى ثم المدنى في كتب خانسه الحمودية بساب السسلام وكذالك



Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

سبجانه وتعالىٰ اعلم و هو اذان درواز \_ پراتم ب والله سجانه تعالى اعلم وهوو لى التوفيق.

ولى التو فيق.

كتبه الفقير محمد تو فيق الايو بي الانصاري الحنفي احد مدر سي الحرم الشريف النبوى .



Tájushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ

وصل سورة تكبيرركوع سے كرنا چا بئ يانہيں؟ بينو او تو جروا.

(الجوال: - الرحم قرأت ثنائ البيء اسمه بربوتو وصل بهتر ب مثلاً سورة

تَصْرِيْسِ" إِنَّـهُ كَانَ تَوَّاباً "كَ جَلَه" تَوَّاباً إِ اللهُ أَكْبَرُ" اوروالين مِس" اليُسَ اللهُ المُجر

" فآوي عالمگيريه "ميں ہے:

"قال القاضى الامام السعيد النحيب ابوبكر اذا فرغت من الفرأة و تريدان تكبر ليلركوع ان كان النحتم بالثناء فالوصل بالله اكبر اولى ولو لم يكن فالفصل اولى كقوله تعالى إنَّ شَانِئَكَ هُوَالاَبُتَرهكذا في التاتار حانية اه" يعنى حفرت قاضى امام سعيد نجيب ابوبكر في مايا كه جب قرائت سے فارغ بوجائ اورركوع كے لئے تكبير المنے كااراده كرے مات فارغ بوجائ اورركوع كے لئے تكبير المنے كااراده كرے اگر ثناء كے ختم پر به تو الله اكبر كے ساتھ وصل اولى ہے اورا گرختم بر نه تو الله الله الله الله تعالى كاقول "إنَّ شَانِينَكَ هُوَ الله الله تعالى كاقول" إنَّ شَانِينَكَ هُوَ الله تعالى الله تعالى الله علم والله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله كفر والله تعالى الله كار الله تعالى الله كلم

یم مجمدن المعروف بحامد رضا البریلوی

كان له الله تعالى بجاه حبيبه احمد المجتبى عليه التحية والثناء

ajushshanah Foundation, Karachi, Pakistal

2000C 101 20000 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ چند آ دمیوں کا اکٹھے ہوکر بآ واز بلند تلاوت قر آن کرنا جائز ہے یانہیں اور محبد میں قرآن شریف یا دکرنایا واز بلند بعد جماعت اولی کے حالانکہ اور نمازی این نماز اا وا رربهون جائزم يانبين بينوا توجووا-(لجو ( : استماع قرآن مجيد فرض كفايه --قال (الله) تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمِعُو لَهُ وَٱنْصِتُوالْعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ" اورجب قرآن برهاجائے تواسے کان لگا کرسنواورخاموش (كنزالايمان) נאצא נוק אפ-بيآية كريمها گرچه درباره نماز وارد ہے مگر''اِ ذَاقُویُ'' عام ہے اورخصوص سبب كالحاظ بين عموم لفظ كاعتبار باورانصات واجب بلكه حسب تصريح امام بربان الدين مرغینانی صاحب 'بدایه 'فرض' روالحتار 'میں ب: "قوله افتراض الانصات عبر بالافتراض تبعا للهداية و عبر فعي النهر بالوجوب قال ط وهوالاولى لإن تركه مكروه تحريما "بعنى خاموثى كوفرض تعبير كياصاحب" بداية كاتباع میں اور 'ننہ''میں وجوب تعبیر کیا طحطا وی نے فرمایا: یہی اولی ہاں گئے اس کارک مروہ تحری ہے۔ (فاروقی)

جب سب مل کر بآ واز بلند پڑھیں مجے رفض فرض وترک واجب کے سبب مرتکب ہوکر گنا ہگار ہوں گے تلاوت نہیں قر آ ن عظیم میں منازعت ہے کہ ناجا تز ہے۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "مالى انازع القرآن كذا في المشكوة" يعى مجه (فاروتی) كيا مواكه بين قرآن مين جمكرتا مول-وعلمكيري مين "يكره للقوم ان يقرؤ االقرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والانصات المامور بهما كذا في القنية "يعني چندلوگوں کا قرآن پاک اس طرح پڑھنا کہ اس میں استماع و (فاروتی) انصات کار ک ہو مکروہ ہے۔ یونہی بلند آواز سے لوگوں کے اشتغال کے وقت بھی خواہ وہ کام دینی ہوں یا ونيوى تلاوت ممنوع باور پر صنے والا بوجوہ اضاعت حرمت قرآن عظیم گناہ گار ہوگا۔ ور غنیة "صفحه ۱۹۷۸میں ہے: "فالاثم على القارى لقرائه جهرا في موضع اشتغال الناس باعمالهم "لين قارى كنهار موكاليخ كامول مين مشغول لوكول کے پاس بلندآ وازے قرائت کرنے کے سبب۔ (فاروتی) والله تعالى اعلم-

سَلَماز: دلا ورحسین صاحب موضع المزگا جا ندیور پرگنه نواب حجیج صلع بریلی شریف کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اس موضع انظ حیاند پوریر گذنواب شنج میں دومجدیں بختہ اورایک عیدگاہ پڑتہ موجود بیں اور عرصه جالیس سال سے نماز جمعه بڑی مجدمیں اور عیدین عیدگاہ میں ہوتی ہیں اور بجگا نہ بھی ہوتا چلا آیا ہے اور عیدگاہ آٹھ سال سے تیار ہوئی ہے اور رمضان ا شریف میں ترواح اور قرآن شریف ہوتا ہے۔ اب بعض محض کہتے ہیں کہ شرا لط نماز جمعہ وعیدین یہاں موجو دنہیں ہیں بموجب ندم بحضرت امام ابوحنيف رحمة الله عليه كنماز جمعه يهال جائز نهيس اورنماز ظہر بھی فوت ہوتی ہے لہٰذا جمعہ وعیدین متر وک ہونا چاہیئے چونکہ اس بستی میں مسلمان بكثرت آبادين اورعيدين مين مجمع كثر ملمانون كايرون جات ہے يہاں آكرجم ہوتا ہے ورشوکت اسلام کی ایک صورت ہے ہی اس صورت میں جمعہ وعیدین ترک کیا جائے یا بدستورسابق قائم رکھا جائے کیکن نماز جعہ سے بیافائدہ ہے کہ بہت شخص نماز پنجگانہ کے پابنزہیں ہیں مگر بصر ورت جمعہ آٹھویں روز نماز ادا کرتے ہیں بحالت دیگر بدلوگ تارک الصلوة رہیں گے اگر چہ یہاں بازار اور تھانہ نہیں ہے لیکن یانچ چھ دو کا نیں ضروری اشیا کی موجود ہیں بینو اتو جروا. (الجو (لب: - جمعه وعيدين كے لئے شہريا متعلقات مثلا كيمپ اسميش كجهرى جاند کا ماری پر ٹیر گھوڑ دوڑ کا میدان ہونا شرط ہے دیہات میں جعدوع کین ندفرض نداس کی ادا ا جائز وصحیح بلکه پڑھنے والے متعدد گنا ہوں گے مرتکب ہوں گے یہی ہے ظاہر الروایة اور ماراز والیہ اور مصح وارنج واجب ہے۔ مصح وارنج واجب ہے۔ اور الحقار'' میں ہے:

"ولا يحوز العدول عنه لانه هو المذهب و علينا اتباع ما صححوه وما رجحوه "لعنى الله عدول جائز نبيل الله على الله ع

"من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل "ليعني جواية الل زمانه كونه يجيانے وه جاہل ہے۔ (فاروقی)

آج کلعوام و جہال کا حال اوراحکام الہید میں ستی وتو انائی بحد کمال دیکھ کر کے حضوراعلیٰ حضرت قبلہ (رضی انڈتعالیٰ عنہ )نے اپنادستور فرمایا ہے تکما صوح بدہ فسی فضاو او السمسار کھ کہ: خود ندریہات میں جمعہ وعیدین کا تھم دیں نا آپ آئہیں پڑھنے کے دوکیوں ندرو کئے میں کوشش پیند فرما کیں مشاہدہ ہے کہ عوام کو جہاں اس سے دوکاوہ فرائض بھی چھوڑ میڑھتے ہیں تو بہتریہ ہے کہ جس طرح وہ خدا ورسول کا نام لینا چاہیں اس

میں سدراہ نہ ہونا جا ہیئے۔

سیدنا مولیٰ علی کرم اللہ وجہ الاسنیٰ نے ایک شخص کو بعد نماز عیدنفل پڑ ہتے دیکھا کی

حالانکہ بعدعیدنفل ناجائز ومکروہ ہیں کسی نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین آپ منع نہیں فرماتے فرمایا کہ مجھے ڈرلگتاہے کہ میں مصداق اس آیت کا نہ ہوجاؤں۔ "اَرَايُتَ الَّذِي يَنْهِيْ عَبُدًا إِذَا صَلِّي كياتونْ الصوريكاجو بنره كونماز منع كرتاب ذكره في الدرالمحتار" آ فآب نکلتے وفت نماز ناجائز ہے مگر علاء فرماتے ہیں کہ عوام پڑھتے ہوں تو انھیں منع نہ کیا جائے کیوں کہ وہ چھوڑ بیٹھیں گے کہ ایک قول پرادا کر لینا بالکل جھوڑ -47/2 "درمخار"میں ہے: "وكره تحريما صلاة مطلقا مع شروق الا العوام فلا يمنعون من فعلها لانهم يتركونها والاداء الجائز عند البعض اولي من الترك كما في القنية وغيرها "يعي طلوع آ فآب کے وقت نماز پڑھنا مکروہ تح کی ہے مگرعوام منع نہ کئے جائیں گے اپنے اس فعل سے ،اس النے کہ وہ اسے ترک کردیں گے اورادائے جائز اولی ہے بعض کے نزویک

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

ترک ہے جیسا کہ' قنیہ''وغیرہ میں ہے۔

والثدسجانه وتعالى اعلم

(فاروتی)



Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ فرض اگر جماعت ہے نہ ملے تو جماعت وتر میں شریک ہونا جاہیے یانہیں؟ ایک گلا بی مولوی کہتے ہیں کہ اسکیے فرض پڑھے تو بھی جماعت وتر میں شریک ہوسکتا ہے، کیا فتوى مفتى عنايت احمد مين اليهالكهائب؟ بينوا وتوجروا. (لجو (ب: اگر تنها فرض يره مع يعنى نداس امام كے بيچھے ندكسى دوسرى جگه كى جماعت ا میں تو جماعت وتر میں شریک نہیں ہوسکتا۔ "غنيه شرحمنية ابراجيم ليي (١٠١٠) مين ب "واذا لم يصل الفرض مع الإمام عن عين لإجمة الكرابيسي انه لا يتبعه في التراويح ولا في الوترجب فرض امام كے ساتھ نه یڑھے توائمہ کرابیسی ہے مروی کہ جماعت وتر میں نہ ملے" "تا تارخانية مين تمدي ب "سئل على بن احمد عمن صلى الفرض والتراويح وحده اوالتراويح فقط هل يصل الوتر مع الامام فقال

ر ما یا شبیس"

الااه ( یعنی )علامعلی بن احمد سے یو چھا گیا کہ جس نے فرض

وتراوت کا کیلے پڑھے ہوں وہ امام کے ساتھ وتر پڑھے؟

### ''قہتانی''میں ہے: "اذا لم يبصل البفرض مع الامسام لا يتبعه في الوتر (یعنی)جب امام کے ساتھ فرض نہ پڑھے ہوں تو وتر میں اس کیاقترانه کرے" ان مولوی صاحب فے شاید" درمختار" کا قولہ: "ولولم يصليها أي التراويح بالامام أوصلاها مع غيره له أن يصلى الوتر معه " لين أكرامام كماته تراوي فه يڑھي ياکسي دوسري جماعت ميں پڑھي ہوتو اس آھي وتر جماعت ہے پڑھناجائزے۔ (فاروتی) دیکھااور اس کا مطلب نہ سمجھا ، یہ تول صرف دربارہ تراوی ہے فرض کے باجماعت اور بے جماعت ادا کرنے کی صورت سے اسے اصلاً کوئی علاقہ نہیں چنانچے ''یصلیها" کی خمیرخودصاحب'' در مختار''نے جانب تراوت کی پھیر کرمطلب صاف کر دیا ہے اور اب بھی تسکین نہ ہوتو ای مقام ہے''ردالحتار'' اٹھا کر دیکھ لی جائے ای قول "ولولم يصليها أى التواويح بالامام ك بعد شرح مين فرمات بين: "أى وقد صلى الفرض معه" يعنى جبر فرض امام كماته یر حتی ہو۔

(فاروقی)

'' تا تارخانیه وقبستانی'' کی عبارات جوہم نے اوپر ذکر کیس ،انھوں نے نقل فر ماکر ﴿ مسئلہ مصرح فرمادیا اور مطلب کھول دیا ہے ہاں اگر اس جماعت کے علاوہ کسی دوسری ﴿ جماعت میں فرض پڑھے ہوں جب بھی اس امام کے پیچھے جماعت وتر میں شریک ہونا درست ہے علامہ شامی اس قول کے بعد بطور استدراک فرمائے ہیں: "لكن ينبغي ان يكون قول القهستاني معه احترا زأ عن صلاتها مفرداً اما لو صلاها جماية مع غيره ثم صلى الوتر معه لا كراهة تأمل " لعي كين مناسب عك قہتانی کا قول اس کے ساتھ مفر دنماز سے احرّ از ہوبہر حال اگراس نے کسی دوسری جماعت میں فرض پڑھی پھراس کے ساتھ متر برحی تواس میں کوئی کراہت نہیں۔ (فاروتی) جناب مولا نامفتى عنايت احرصا حب رحمة الشعليه كزساله "المدد المفريد | في مسائل القيام والعيد" كي حاشيه بين جوتحريب كه جس نے فرض باجماعت نه إ یر سے ہوں اسے جماعت وتر میں ملنا جائز ہے اور اس سے علامہ طحطاوی کی جانب تنسوب کر دیا ہے، بیسہوہے کیونکہ بعد مراجعت حاشیہ '' علامہ طحطاوی علی الدرالمخیار' معلوم ہوتا کہاس میں اس کے لئے کوئی نص صری نہیں صرف اتناہے کہ: "قبضية التعليل في المسئلة السابقة بقولهم لأنها تبع ان يتصلى الوتر جماعة في هذه الصورة لأنه ليس بتبع

للتراويح ولاللعشاء عند الامام رحمه الله انتهى حلبي یعنی پچھلے مسلد کی علت ایسا جا ہتی ہے کدور س صورت سب مقتریوں کے جماعت تراوح کر کرنے کے بھی و ترباجماعت جائز ہو کیوں کہ امام صاحب کے نزدیک وٹر نہ تراوی کے تابع ہے نہ عشاء کے " فقیر کہتا ہے اوّل تو خود علا مہ طحطاوی نے کوئی تھم جز م نص صرح نہیں فرمایا کے صرف لفظ" لمعشاء" ساس كاليهام هوتائ كمفرض بي جماعت يرا هيتو بھی وتر ہاجماعت جائز ہوں۔ دوسر ہےنصوص علماء کرام کے کتب فقہ ہے ہم نقل کرآئے ان کے مقابل ايك خالى بحث كيا قابل قبول عندذ وي الاحلام\_ تيسرے يوقف العليل خودعليل \_ اولاً: - وترکی اصالت ذاتیہ تبعیت عارضیہ کے منافی نہیں ، ظاہر ہے کہ جماعت وتر رمضان کے ساتھ خاص ہے اگر ذاتی ہوتی ، زمان دون زمان کی تخصیص کیوں کر ہوسکتی۔ ثانياً: - تعليل بالنفى ماريزويك تعليات فاسده عي كمنا كا صوحوابه في الاصول (يعن جيها كمائم كرام في اصول فقه مين اس كي تقريح

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

فرمائي)اور تعليل بقضية مذكوره بالنفي\_ ثالثاً: - تبعيت مين حصر علت تتليم نهين و من ادعى فعليه البيان (يعني جودعوي کرےاں کے ذمہ ثبوت پیش کرناہے) رابعاً: - علامة شاي نے فرمایا: "سنية الحماعة شرعت تابعة للتراويح" يعني جماعت وتر کی مسنونیت تراویج کی تبعیت میں مشروع ہے۔ (فاروقی) خامساً: - علامه برجندي في "شرح نقابية عين فرمايا: "ان المجماعةفيم تبعية التراويح على ماهوالمشهور" يعنى ورمیں جماعت تراوی کی تابع ہے جو کہ قول مشہور ہے۔ (فاروقی) لينى الروحاع في كلي تحقيق اور تحقيق وان شئت تحقيق الحق كاحق خوبصورت تقريراورصاف وحق التحقيق بتقرير رشيق ستقرى تطبيق وتوفيق واليتحرير سےاور وتحرير انيق تطبيق و توفيق یه که مدایت تیراخیررفیق ، ہواس هداية خير رفينق.ممن ہے جس کے قبضہ گذرت میں يسده از مة التوفيسق توفيق كى لگام بيتوتم" العطايا فعليك بالعطايا النبوية

فيي الفتاوي الرضويه فانه

النبوية في الفتاوي الرضوية"

و کولازم پکروبشک ده تههیں بچائے واء گاشبهات کی بیاری سے اورخواہش ل و نفس سے میہ بر بیارے لئے شفااور رہنماہے ہر گمراہ کے لئے (فاروتی)

ينجيك من دارالمراء و يرقيك من هواء الهواء وهوشف بكل عليل و دليل لكل ضليل. والله بحانه وتعالى اعلم

عفاالله عنه بالكوام النبوى



Tajushshanan Foundation, Karachi, Pakistan

فتوى حضرت علامه مفتى محمد نواب مرزابریلوی موللينا المكرّ م دام مجدكم ..... بعد سلام مسنون! معلوم ہوکہ بندہ بفضلہ تعالی بخیریت ہے جنگ بلقان کی وجہ سے قاری غلام نبی ﴾ احمد صاحب امام مجد صندل خانه درگاه شریف نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھنا شروع کیا تھاایک مولوی جن کانام معین الدین ہے انھوں نے فتوی لکھ دیا کہ بیقنوت مشروع نہیں ہے اس پر میں نے " در مختار "اور" كبيرى" كى عبارت ان كولكھ كردى -اس کا جواب نھوں نے کتاب'' طحاوی'' سے پیش کیا ہے لہزااس مسئلہ کا جواب شافی تحریر کے بھیجئے کہ مسلمانوں کواس مسئلہ ہے آگاہی ہو۔ راقم احرحسين راميوري ازاجمير شريف کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حادثة بعظیم اورنزول بلاکے وقت نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنامشروع ہے ا بالهيس؟بينواتوجروا. **البعواب**: امام اعظم رحمة الله عليه كے ند جب ميں سوائے نماز وتر سے تسی فرض نماز میں کسی حالت میں دعائے قنوت پڑھنامشروع نہیں ہے چنانچے مولانا بحرالعلوم اپنی كتاب اركان اربعه "ميں صراحة ند جب امام مدلل فرماتے ہيں: "عند ناليس مشروعا في الصلوةالمكتوبة وهوالاشبه

بالصواب لماروي الامام ابوحنيفة بسنده عن ابن مسعودان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يقنت في الفحرقط الاشهرأو احداثم ير قبل ذالك ولابعدو انماقنت في ذالك الشهر يدعوعلى نابن من المشركين وهذاصريح في أن ذالك كان يسترا شم صارمترو کا" الم لینی جارے بیال فرض نمازوں میں تنوت مشروع نہیں اور وہی صواب سے زیادہ قریب ہے جس کوروایت کیاامام اعظم نے اپنی سندے کہ ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سے مروى بے كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجمى فخريس قنوت نبيس يردهي سواع أيك مهينه کے اور نداہی سے پہلے بھی پڑھی نداس کے بعد میں اور اس مہینے میں آپ نے قنوت روھی جس میں مشرکین بردعا ہلاکت فرمائی اور یہی صریح ہے اس معاملے میں کہ وہ آسانی کے لئے تھا پھرمتروک ہوگیا۔ (فاروقی) اگر کوئی حنی کسی ضعیف روایت کوسندلا کراس کے خلاف عمل کر ہے تو اس کوا مامت ے روکا جائے ،علاوہ غیرمشروعیت کے بوجھ ناوا قفیت اکثر متقد یوں کی نمازوں میں

كأ فسادكا بهى انديشه بوالله اعلم بالصواب نقل اعتراض بالفاظه برجواب مذكور مجیب نے بمقابلہ عبارات ذیل مندرجہ کتب فقہائے معتبرہ احناف کے جواویر مسئله مين خلاف تحريفر مايا بالبذابعداز ملاحظ شج فرمادي وهي هذه. م : لا يقنت بغيره الالنازلة ش : فيقنت الامام في الجهرية وقيل في الكل.درالمختار فتكون شرعية -مستمرة وهو محمل القنوت من قنت من الصحابة رضيي الله تعالىٰ عنهم بعد وفاته عليه السلام وهو منهبناوعليه الجمهورقال الحافظ ابو جعفر طحاوي انمالا يقنت عند نافي الصلوة الفحر من غير بلية قان وقعت فتنة او بلية فلاباس به فعله (سول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم .الكبيرى الله اعلم. یعنی قنوت جہیں پڑھی جائے گی مگرنازلہ کے وقت توامام قنوت يرص كاجرى نمازون مين اوربي بهي كها كميا كه تمام نمازوں میں تواس کی مشروعیت مستمر ہوئی اور یہی قنوت كالمحمل ہے جس كوير هاصحابہ نے حضور بھے كے وصال كے

## فثبت بما ذكرناانه لاينبغي القنوت في الفجر في حال الحرب والاغيره قياساو نظراعلي ماذكر نامن ذالك وهمو قبول أبيي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى انتهى يعنى تو ثابت بوااس سے جس كو ہم نے ذکر کیا کہ الت جنگ اور غیر جنگ میں قنوت يرهنامناسبنيس قياسااورنظركرت بوع اين كى طرف جس کوہم نے ذکر کیااور یہی قول امام اعظم ،امال ابو پوسف امام محدر حمهم الله تعالى عنهم كائے۔ بہتو تصریح امام طحادی کی تھی جس کی وجہ ہے صاحب " ببیری "اور شامی کا حوالہ طحاوی سے غلط ثابت ہوا۔ جب امام طحاوی جیسے ریئس الحنفیہ قنوت فی الفجر کے عدم جواز کافتویٰ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے بیجھی نقل فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ا پنی سندمشہور سے اس کے راوی ہیں اورا خیر میں یہ بھی تصریح فر ماتے ہیں کہ یہی غرجب جمار علماءاورائمة ثلثها بوحنيفه رحمة الله تعالى عليهاورامام ابويوسف رحمة الله تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے تو پھر کوئی وجنہیں کہ کوئی حنی المذہب ا اس سےسرتانی کرے

بعداوریمی ہماراندہب ہےاوراسی پرجمہور ہیںاورابوجعفر طحاوی نے کہا کہ ' قنوت نہیں ہارے نز دیک نماز فجر میں مگر کسی بلامیں تو جب کوئی مصیبت نازل ہوتو فجر میں قنوت يرص بين كوئي حرج نبين ايهابي عمل فرمايا حضور صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے''۔ (فاروتی) حافظ نلام ني احمدامام مجد صندل خانه جواب اعتراض اس سے پہلے جواب میں "اركان اربحة" مصنفة نضرت ملك العلماء بح العلوم مولا ناعبدالعلی قدس سره سے سند کھی گئتھی لیکن چونکة اردوخوا<mark>ن مولو</mark>ی صاحبان و نیز کم علم حفزات علامهٔ مدوح کی وسیع النظری نه جانے ہے بعض متون کو دیکھ کرمعترض ہوئے لہذا ہم اس كتاب كا حوالہ درج كرتے ہيں جس سے اہل متون كو دھوكا ہوااور اینے دعویٰ کے ثبوت میں خلاف مسئلہ کتاب درج کر کے اس کا حوالہ دیا۔ معترض نے'' نمیری'' کی عبارت نقل کی ہے جس میں بحوالہ طحاوی صاحب '' کمیری'' نے لکھا ہے کہ ہمارے نز دیک نازلہ کے وقت فجر میں دعائے قنوت پڑھنا جائز ہے حالانکہ علامہ ابوجعفر طحاوی نے بہت روایات و آٹار سیجہ کے نقل کرنے کے ) ابعداخیر میں ہتھیق مقام کھی ہے:

منجمله اصحاب کے حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکررضی الله تعالی عنه ہیں انھوں کئے بھی یہی کہاہے کہ قنوت سے غرض حصور صلی الله تعالی علیه وسلم کومشر کین بربد دعا کرنا مقصورتھی اوروہ آئے ندکورہ سےمنسوخ ہوئی۔ بیامام طحاوی رحمة الله تعالی علیه کی عبارت کا خلا کید ہے جس کوعلامہ عینی نے شرح "صحیح بخاری" میں نقل کیا ہےاور" عینی" میں عبارت اس طرح ہے: وقال الطحاوي حدثناابن ابي داؤ دوحدثنامقدمي حدثناابومعشرحد ثناابو حمزةعن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وقال قنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهرايد عوعلى عصية وذكوان فلماظهر عليهم ترك القنوت وكان ابن مسعود لايقنت في صلاته ثم قال فهذا ابن مسعود يحبران قنوت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان يقنته انماكان من احل من كان يد عوعليه وانه قدكان ترك ذالك فصار القنوت منسُّو خافلم يكن هو من بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقنت وكان أحدمن روي

'' كبيرى'' كے حوالہ كے مقابلہ ميں علامہ بدرالدين عيني حنفي رحمة الله تعالیٰ عليه کاحوالہ زیادہ معتبر ہونا جاہیے جس کوتمام فقہائے احناف مانتے چلے آئے ہیں اور پیر ) ) علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جنھوں نے مذہب جنفی کے دلائل اس قدر کثر ت ہے پیش کئے ہیں کہ پیکام انھیں کا تھااور بیکی ہے نہ ہوسکا۔ وہ شرح '' بخاری'' میں تحریر فر ماتے ہیں کہ: امام طحادی رحمۃ اللہ تغالی ملیہ نے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم سے حدیث نقل کر کے جس کے راوی حضرت عبد الله بن مسعود ہیں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود اس امرکی خبر دیتے ہیں کہ قنوت صرف ال وجد مے تھی کہ بعض قبیلہ رعرب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدد عافر مایا کرتے تھے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قنوت ترک کر کر دیا پس قنوت منسوخ کھہرا۔ اسی وجہ سے بعدرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعودرضی الله تعالى عنه نے قنوت بھی نہیں پڑھا ماسوااس کے ،حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بھی ترک قنوت نقل فرماتے ہیں اوراس کے بعد خبر دیے جہاں کہ آیتے یاک 'لیکس لَكَ مِنَ الأمُرِشَى في" عة قوت في الفجر منسوخ موكيا پس عبدالله بن عمر بھي ان اصحاب ہے { ہیں کہ جوقنوت فی الفجر کومنسوخ کہنے والے ہیں چنانچہ ان کا بھی عمل درآ مدیمی رہاہے كهوه بعدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك قنوت نبيل يره ها كرتے تھے اور جوقنوت } مرد هتا تھاس کونع فرماتے تھے۔

اينضاًعن صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عبدالله بن عمر رضي الله عنه ثم احبرهم ان الله عزوجل نسخ ذالك حين انزل على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لَيُسَ لَكَ مِنَ الأَمُرشَيِّ أَوُيَتُوُ بَ عَلَيْهِمُ أُوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الآية ) فصار ذالك عند ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنه منسو خا ايضاً فلم يكن هويقنت بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وكان ينكرعلي من يقنت وكان احد من روى عنه القبوت عن صلى الله تعاليٰ عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر رضى الله تعالى عنه فاخبر ني حديثه بان ما كان يقنت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعاعلى من كان يـد عـو عـليه وان الله عز وجل نسما أذالك بقو له (لَيُسَ لَكُ مِنَ الأَمُرشَى أُويَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الآية)ففي ذالك أيضاً وجوب ترك القنوت في الفجر انتهى فان قلت قد ثبت عن

ابي هريرةانيه كيان يقنت في الصراح بعد النبي صلىي الله تعالى عليه وسلم فكيف تكون الآية ناسيخة لحملة القنوت قلت يحتمل ان ابا هريرة علم لم يكن نزول هذه الآية فكان يعمل على ماعلم فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقنوته الي ان مات لان الحجة لم تثبت عنده بحلاف ذالك الاترى الى ان عبد الله بن عمر و عبدالرحمن بن ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنهم لماعلمابنزول هذه الآية وعلماكو نهاناسخة لما كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يفعله ترك القنوت النهي لعني امام طحاوي فرمايا كي مم س حدیث بیان کی ابومعشر نے ان سے حدیث بیان کی ابو حزہ نے وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے وہ روایت كرتے بين علقمہ سے وہ روايت كرتے بين ابن مسعود ہے وہ فرماتے ہیں کہ:رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایک مہینة تنوت براهی عصبه اور ذکوان برتو جب ان بر

غالب ہو گئے تواہے ترک فر ماد بااورا بن مسعود قنوت نہیں يرصة تصاين نمازيس بحرفر مايا كدابن مسعوداس امركى خبردیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قنوت پڑھنا مشرکین برآ کے دعائے ہلاکت فرمانے کی وجہے تھااس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قنوت ترک فرمادیا پس قنوت منسوخ کفهرا! تو تجهی اییانهیں ہوا کہ حضور ﷺ کے بعدانھوں نے قنوت بڑھی ہواوران میں نے ایک عبدالله ابن عمر بس جنھوں نے رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم سے روایت کی ہے پھراس امر کی خبر دی کہ اللہ تعالی نے تنوت منسوخ فر مادیا جب حضور ﷺ برآیئر کریمہ "ليس لك من الاموشى" نازل مولى توفجر مين قنوت يرْ هنا حضرت ابن عمر ہے بھی منسوخ ہوا تورسول اللہ ﷺ بعد کے انھوں نے مجھی قنوت نہیں پڑھی اور قنوت پڑھنے والول كومنع فرمات تنه ،رسول الله صلى الله إفحالي عليه وسلم ہے قنوت نقل کرنے والوں میں سے ایک فیدالرحمٰن ابن الوبكر بين وه خبروت بن كدرسول الله قنوت تنصير عق

مشركين يربده عاكے لئے تواللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ فرما دياايخ قول"ليس لك من الامرشى" عقواس مين بھی ترک قنوت نی الفجر کا وجوب ہے، اگرتوب اعتراض كرے كمابو ہريرہ سے ثابت ہے كہوہ رسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بعدقنوت برجے تصفویہ آیت کیوں کر ناسخ ہوگی؟ میں کہوں گا کہ احتمال ہے کہ حضرت ابو ہررہ کواس آیت کے نزول کاعلم نہ ہوا ہوتو وہمل کرتے رہے اس يرجورسول الله صلى الله تعالى عليه وَملم عن أصير معلوم تحااور بڑھتے رہے یہاں تک کدوصال فرمایا اس لئے کہ جحت ان کے نز دیک ثابت نہیں بخلاف اس کے ، کیاتو نہیں دیکھیا کی عبداللہ ابن عمراور عبدالرحمٰن ابن ابو بکررضی الله تعالى عنهمانے جباس آیت کے نزول کو جان لیا اور جان لیا کہ بہآیت ناسخ ہےاس کی جورسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كرتے تھے تو نھوں نے تنوت ترك فزماديا أتنى ( فاروقى ) اوراسی باب میں دوسری جگدعلامهٔ عینی تحریر فر ماتے ہیں کہ: جس کا حاصل سیہ ہے کہ ترک قنوت پروہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جوابو داؤ درجمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس

این ما لک نے آل کی ہے کہ: "ان النبي صلى الله تعلىٰ عليه وسلم قنت شهر اللم تركه " یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک مهینه (فاروتی) قنوت بردهی پھرتزک فرمایا۔ اس كے بعد تحريفر ماتے ہيں كديہ جمله " شم سوكه" اس يردال م كقنوت رائض میں تھا پھر منسوخ ہوگیا۔ اس کے بعدوہ تحریفر ماتے ہیں کہا گرکوئی سیاعتر اض کرے" شم تسر کھ''کا بیہ مطلب ہے کہ جارنماز وں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قنوت ترک کر دیا ولیکن نماز فجر میں نہیں ترک کیااس کا جواب ہے کہ پیدکلام تعصب سے بھرا ہوا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اس واسطے کہ " تسر سے " میں ضمیر قنوت کے ط<mark>رف لوث</mark>ی ہے جس بر لفظ "قنت" كاولالت كرتا ہے اوروہ جميع قنوت كوشامل ہے خواہ كسى نماز فرض ميں ہو۔ اس میں ہے فجر کی خصیص بلادلیل ہے علامہ عینی کی عبارت سے کہ: "اعلم ان عبارة كلام انس يدل على ان القبوت كمان فيي المصلوة المغرب والفحراكم تركه ويدل عليه مارواه ابوداؤ دوحدثنا حمادابن سلمة عن انس بن سيرين عن انس بن مالك ان النبي صلى

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

الـلُّـه تـعالىٰ عليه و سلم قنت شهر اثم تر كهانتهي و قو له ثم تركه يبدل عبلي ان القنوت كان في الفرائيض ثم نسخ فان قلت قال الخطابي معنى قوله شم تركه اي ترك الدعاء على هؤلاء القبائل المنذكورة في حديث ابن عباس اوترك القنوت في الصلوة الاربع ولم تير كه في صلوة الفحر قلت هذا كلام متحكم متحصب بلادليل فان المضمير فيي تركه يرجع الى القنوت الذي يدل عليه لفظ قنت وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في الصلوة وتخصيص الفحرمن بينها بلادليل يدل عليه باطل انتهى ليني جان لوكه كلام انس كى عبارت اس بات يرداالت كرتى سے كه قنوت مغرب اور فجركى نمازيين فتا پحرائ ترك فرماديا اوراس بروه حديث دلالت كرتى ہے جس كوابوداؤد نے روايت كرافخر ماتے ہیں ہم حدیث بیان کی حمادا بن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں انس ابن سیرین ہے وہ روایت کرتے ہیں انس ابن

ما لک ہےوہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قنوت يرهى ايك مهينة تك چراسے ترك فرماديا: اور راوي كاقول "مم توكه" البات يردلالت كرتا ي كقنوت فرائض میں تھا پھرمنسوخ ہوگیا تو اگرتو کے کہ خطابی نے کہا اٹسم تر که كامعنى بيهب كدان قبائل يربد دعافر ماناترك كرديا جوحديث ابن عماس میں ندکور ہیں یا قنوت کوترک فرمادیا جاروں نمازوں میں اور فجر میں ترکنہیں کیا تو میں کہوں گاپیدوعویٰ بلادلیل ہے جوتعصب سے پر ہاس لئے کہ "تو که" كى ضمير قنوت كى طرف راجع بيجس يرلفظ " فنت" دلالت كرتاب اوروه عام بشامل بان تمام قنوت كو جونمازول مين تخيس اوراس ميس صرف فجرى تخصيص بلادليل ہے جواس کے بطلان بردلالت کرتی ہے۔ (فاروتی) اب بيددوحضرات كه جورئيس الاحناف ميں ہے آبيں وہ مطلقاً قنوت فی الفجر کو نسوخ لکھ رہے ہیں اور علامہ عینی رحمة اللہ تعالی علیہ تو امام طحاوی رحمة اللہ تعالی علیہ کی نبت یہ بھی تحریر کرر ہے ہیں کہ وہ بھی تنخ کے قائل ہیں اور لطف یہ کہ امام طحاوی رحمة الله تعالیٰ علیہ کی عبارت بھی نقل کر دی ہے اور وہ اس میں پائی بھی گئی برخلاف صاحب

🛭 " کیری" کہاس نے حوالہ تو دیالیکن وہ حوالہ نہیں پایا گیا بلکہاس کے خلاف موجود پایا اور 🎖 ا گرایک آ دھ فقرہ ہوتا تو بھی صبر کر لیتے لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو پورے 🎖 ﴾ تين ورق ميں اس کو ثابت کيا ہے کہ نماز فجر ميں بھی قنوت منسوخ ہے خواہ حرب ميں ﴿ ا ہویاغیرحرب میں یعنی نازلہ اور غیر نازلہ دونوں میں ناجائز ہے پھر بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ خفی ہوکرا ہے دو ہزرگوار رئیس الا حناف کے قول کونہ مانا جائے کہ جوا حادیث 8 اورآ فارے بھی کام لےرہے ہیں۔ اوران کے اقوال کو مانا جائے کہ جوامام طحاوی رحمة الله تعالی علیه کا حوالہ دیتے ہیں لیکن بعد تفتیش معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اور اگر ذیا آتامل کیا جائے تو معلوم ہو ا جائے گا کدامام طحاوی رحمة الله تعالی علیهات برے فحص بی کرصاحب "كبيرى" اورشاى کواتی جرائے نہیں ہوئی کہاپنی رائے دیتے امام طحاوی کی طرف ان کورجوع کرنا پڑااورامام المعاوى نے تين ورق اسباب ميں لكھ ديئے ہيں كة نوت برصورت ميں منسوخ ہے۔ ان کواعتا دخیاتو طحاوی پراورطحاوی میں بیعبارتیں نکلیں جواویرنقل کی گئیں ہیں ب منصف شخص کو کیا تامّل ہے کہ صاحب'' کبیری'' کے حوالہ کو غلط مانے اور امام ا طحاوی کی محقیق پرسرتشکیم خم کرے۔ اگراس مسئله کی کوئی تفصیل جا ہے تو''عینی شرح بخاری''اور''شرح معانی الآثار'' طحاوی کی طرف رجوع کرے حفی المذہب اور منصف کے لئے تو ان دونوں کتابوں

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

کامطالعہ کافی ہے لیکن لاند بہب اور بہٹ دھرم کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے بہت سے لاند بہب اس زمانہ میں ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ اپنے کو حفی کہتے ہیں لیکن در حقیقت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد نہیں ہیں فقط واللہ اعلم بالصواب.

المجيب العبد المسكين معين الدين الاجميري كان الله

(لاجو (رب: -وقت زول نوازل وطول مصائب ان کے دفع کے لئے نماز فجر میں

قنوت بڑھناا حادیث صححہ سے ثابت اور جمہور شراح محققین کے نزد یک اس کی شرعیت

متمرغيرمنسوخ!

فتح القدريس ب:

"مشر وعية القنوت لنازلة مستمرة لم تنسخ قال وبه جماعة من اهل الحديث و حملوعليه حديث ابنى جعفر عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مازال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقتت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقتت اخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وقد قتت الصديق في محاربة الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم مسيلمة

الكذاب وعنند محاربة اهل الكتاب وكذلك قنت عمرو على رضى الله تعالى عنه مافالقنوت عند نافي النازلة ثابت وذكرفي السراج الوهاج قبال الطحاوي ولايقنت فني الفحر عند نامن غير بلية فان وقعت بلية فلاباس به كمافعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانه قنت شهرافيهايدعوعلي رعل وذكوان وبني الحيان ثم تركه كذافي الملتقط النهى "لعني مصيبتول كووقت قنوت بر صنے کا جواز متم ہمنسوخ نہیں ہوااورای بر محدثین کی ایک جماعت کا جماع ہے اوراس مرمحمول <u>ے ابوجعفر کی وہ حدیث جوحضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ</u> ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قنوت ر مے رہے یہاں تک کدونیا سے تشریف لے گئے یعنی مصيبتوں کے نزول کے وقت اور وہ حدیث جوا خیار خلفاء میں ندکورے ثبوت قنوت کا افا دہ کرتی ہے رسول اللہ ﷺ کے بعداس میمل کرنے کی وجہ سےاور حضرت صدیق اکبر

رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ ابن کذاب کی جنگ میں تنوت بڑھی اور کتابیوں سے جنگ کے وقت اورا یے بی حضرت عمر علی رضی اللہ تعالی عنهانے قنوت برهی تو تنوت پڑھنا ہارے نزویک مصیبتوں کے نزول وقت ثابت بي سراج الوباج" ميس بي كه علامه طحاوي نے فرمایا که جارے زویک فجر میں قنوت نہیں بغیر کی مصیب ك اورا كركونى معيبت كانزول موتو قنوت يزهن ميں كوئي مضا كقة نبين جبيها كثمل كيارسول صلى الله تعالى نليه وسلم نے کہ انھوں نے رمل وذکوان اور بنی حیان پر بددعا کے لئے ایک مہینہ قنوت برھی پھراسے ترک فرمادی (فارونی) ایے ہی ملتقط میں ہے۔ غنية شرح منية ميس ب "قال الحافظ ابوجعفر الطحاوي المالايقنت عندنافي صلاة الفحرمن غيربلية فاذاوقعت فتنة او بلیة فلاباس به لینی حافظ ابوجعفر طحاوی فرمایا که نبیں پڑھی جائے گی قنوت ہمارے نزدیک نماز قبیح میں

### سوائے کی مصیبت کے تو جب کوئی فتنہ یا کوئی مصیبت نازل ہوتو قنوت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔(فاروقی) شرح نقامہ برجندی میں ہے:

"قال الطحاوى انمالايقنت عندنافي صلاة الفحر من غيربلية فاذاو قعت فتنة اوبلية فلاباس به"يعنى امامطحاوى نفرمايا كنهيس پرهى جائ گل تنوت بهار ب نزديك نمازضج ميں سوائے كى مصيبت كو اگركوئى فتنه ياكوئى مصيبت نازل بهوتو قنوت پر هي ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ افاروقى)

"وفى شرح السفاية معزياالى الغاية وان نزل بالمؤمنين نازلة قنت الامام النخ." يعنى شرح نقايي مين غايي عنى شرح نقاي مين غايي عن كرا گرمسلمانوں پر كوكى مصيبت نازل موتواما م قنوت پڑھے۔

مخة الخالق ميں بحواله شرح شخ المعيل بنايياما م عينى ہے :

"اذا وقعت نازلة قنت الامام فى الصلاة الحهرية

# قبال البطحاوي لايقنت عند نافي صلاة الفحر من غير بلية امااذاو قعت فلا باس به او" يعن جب كوئي مصيبت نازل ہوتوامام قنوت يڑھے جہری نمازوں میں امام طحاوی نے فرمایا کہ ہیں بڑھی جائے گی قنوت جارے نزد یک نماز صبح میں سوائے بھی مصیبت کے توجب كوئى فتنه يا كوئى مصيبت نازل ہوتو قنوت يڑھنے (قاروقی) میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسى ميں ہے: "قوله و لهما انه منسوخ قال العلامة النوح آفندي هذا على اطلاقه مسلم في غير النوازل واما عند النوازل في القنوت في الفحر فينبغي ان يتابعه عند الكل لأن القنوت يها عند النوازل ليس بمنسوخ على ماهو التحقيق كمامر الخ" لیعنی ان کاقول: ان دونوں کی دلیل میہ ہے کہ میمنسوخ ہے،علامہنوح آفندی نے فرمایا کہاس کااطلاق مسلم ہے غیر نوازل میں، رہانوازل کے وقت تو قنوت فی الفجر

جائز ہے تمام کے نز دیک اس لئے کہ قنوت فی الفجر نوازل کے وقت منسوخ نہیں ہے اور یہی تحقیق ہے 'جیسا کہ گزرا۔ 'جیسا کہ گزرا۔

اشاه والنظائر مين إ:

"في فتح القدير ان مشروعية القنوت للنازلة مستمرة لم تنسخ" يعني فتح القدريين بكنازله كووت قنوت کی مشروعیت مسترے منسوخ نہیں ہوئی۔ (فاروقی) مراتی الفلاح شرح نورالا بیناح میں غامیسروجی کا کلام نقل کر کے فرمایا: "فتكون مشروعية مستمرة هومحمل قنوت من قنت من الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم وهومذهبنا و عليه الحمهور وقال الامام ابو جعفرالطحاوي رحمه الله تعالى الح" يعن قنوت اس كى مشروعيت مستمر ہوئی قنوت کامحمل وہی ہے جس کو بڑھا صحابہ رضی الله تعالى عنهم نے رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعداور يبي جاراند بب إوراى يرجمهور بين اورامام ابوجعفر

طحاوی رحمہاللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا۔ (فاروقی) در مختار میں ہے:

"لایقنت لغیره الاالنازلة" قنوت نبیس پرهی جائے گی سوائے ورکے مرنازلدے وقت ۔ (فاروقی)

طحطاوی حاشیه و رمیس ب: "قال العلامة نوح آفندی بعد کلام قدمه فعلی

هـذا لايكون القنوت في صلاة الفجر عندو قوع

النوازل منسوخا بل يكون امرامستمراثابت اويدل عليه قنوت من قنت من الصحابة بعده

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيكون المراد بالنسخ

نسخ عموم الحكم لا نسخ نفس الحكم قال في الملتقط قال الطحاوي الخ (ثم قال) قال بعض

النه ضلاء هومذهبنا وعليه الحمهور" يعنى علامه

نوح آفندی نے فرمایا بعداس کلام کے جوگز را تواس بنا پر قنوت نماز فجر میں نوازل کے وقوع کے وقت منسوخ نہ

موگا بلکہ امر متمراور ثابت ہے یارسول الله صلی الله تعالی

عليه وسلم كے بعد قنوت بڑھنااس پر دلالت كرتا ہے تو سنخ ہے مرادعموم حکم کالنخ ہے نہ کیفس حکم کالنخ اس کوملتقط میں طحاوی ہے ذکر کیا پھر کہا کہ بعض فضلاء نے فر ماما کہ يبي جاراندب إوراى يرجمهوريس (فاروق) ا قول امام طحاوی کی تصنیف صرف ایک'' شرح معانی الآ ثار''ہی نہیں بلکہ ب کتاب وہ ہے جس میں وہ ذکرا حادیث فرماتے اور مجتہدانہ بحث کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی اور کتابیں بھی ہیں از اں جملہ مختصر طحاوی ہے جس میں انھوں نے نقل مذہب حنفی کیااوروہ متون مذہب ہے ایک متن ہے تو ''شرح معانی الآ ٹار'' کی جوعبارت مجیب نے نقل کی ا<mark>س سے س</mark>ے بات لاز مہیں آتی کہ علماء نے جوان سے جواز قنوت فی الفجر نقل فرمايا فقل غلط إن اكابرن "شرح معانى الآثار" كاكام ندليا بلكه "قال الطحاوى فرمايا تو یوں کرجان لیا گیا کہ اکابرنے "شرح معانی الآثار" ہے ہی اے قل کیا ، ندان کی اور کتب مثلاً ' مخضر'' ہے جونقل ند ہب کے لئے ہے میر مجیب کی ہمنت وجراًت ہے کہ ا تنى ىنظرونلم برعلامه محقق ابرہيم على صاحب "كبيرى" المحواله كى تغليط كردى-حالا نکہوہ اس نقل میں متفر ذہیں بلکہ امام طحاوی سے بیناقل امام ناصرالدین محمد بن بوسف سرقذی متوفی ۵۵۲ میں ملتقط اوران سے "سراج الوہاج" اوراس ا برجندی نے ''شرح نقابی' اور محقق زین بن تجیم مصری نے ''اشاہ والنظائز'' میں نیز بحوالیہ

﴿ "ملتقط"علامة وح آفندى اوران علامه سيد طحطاوى نيزامام طحاوى سامام محود عيني ن بنایهٔ 'اورعلامه شرینلالی نے''مراقی الفلاح ''اورعلامه سیدابوالسعو داز ہری نے ﴾ '' فتح الله المعين ''ميں اوران کے سوااورا کابر نِفَل فر مایا،صر ' ایک کتاب دیکھ کرا نے ا ا کابر علماء کے نقول کو غلط و باطل تھہرا دینا کس قدر عقل کے خلاف ہے اور یہیں سے ''شرح صحیح بخاری''میں عبارت امام عینی ہے استدلال کا جواب واضح ہوگیا۔ شروح حدیث اور چیزیں اور کتب فقہ اور علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ شروح حدیث میں جو بات کتب فقہ کے مخالف ہووہ ندہب نہیں، ندہب وہ ہے جو کتب فقہ 8 میں ہے امام طحاوی وامام عینی دونوں ا کابر نے کتب فقہ میں یہی لکھا کہنازلہ میں قنوت جا ہزے اورا کا براجلہ محققین شراح نے اس پراتفاق کیا تو حنفی کو چاہیے کہ امام طحاوی و ا مام عینی و جماہیرشراح محققین ہی کی تحقیق پرسرتشامیم خم کرے اور یہاں ہے اس کی بھی کیسی بوری نظیرواضح ہوگئی دیکھویہی امام عینی کہ کتاب شرح حدیث میں وہ پچھ کھھ آئے جومجيب نے فقل كيااور كتاب فقه ميں صاف صاف اس كاجواز لكھا۔ یونبی اگرامام طحاوی نے''شرح معانی الآ ثار'' میں وہ لکھاور''مخضرفقہ'' میں حکم جواز دیا کیامستعدے اور کیوں کراس بنایران تمام اکابرعلاء کی نقول کی تکذیب ہوسکتی ہے طرفہ رید کہ تیمی امام عینی جو کتاب شرح حدیث میں امام طحاوی سے عدم جواز کے ناقل ا وہی امام عینی انھیں امام طحاوی ہے کتاب فقہ میں جواز کے ناقل۔

تو کھل گیا کہ وہ ایک بحث حدیثی ہے اور بینذ ب فقہی مجیب صاحب شایدامام عینی کی تکذیب کرتے تو ڈریں گے جن کی خوداتی تتریف لکھ چکے اور فرما آئے ہیں کہ ان کے حوالہ کوتمام فقہائے احناف مانتے چلے آئے ہیں۔ بمعلوم تھا کہ وہی عینی کتاب فقہ میں تصریح جواز فرمار ہے ہیں اور نہ خود بلکہ اخیس امام طحاوی نے نقل فرماتے ہیں تو اب کیوں کرسرتا بی سیجنے گا کہان کا حوالہ تو تمام فَقَهِا عُامِناف مانتے چلے آئے ہیں۔ باقی اس مسئله کی تفصیل تا م سیدی واستاذی و مرجعی و ملاذی اعلی حضرت مولانا مولوی محر احمد رضا خان صاحب قبله مدظلهم الاقدس کے صاحبز ادہ والا جاہ جناب مولينا مواوي محمر حامد رضاخان صاحب كرساله اجتناب العسال

عبيدالني نواب مرزاعفي عنه

عن فتاوى الجهال سين عوالله تعالى اعلم-

بجاه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلمر

李令夺夺夺 谷谷谷



Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

کیا فرماتے ہیں علائے دین این مسئلے میں کہ سكله: ازشهر دمن عملداري يرتكيز مرسله ضياءالدين صاحب ٢٦؍ جمادي الاخرى ٢١٣١ء زید وہانی نے اوّل چندرسائل عقائد و ہابیت و گسّاخی ٔ شان معظمان دین پر شتمل طبع کئے جس برعلائے بمبئی وغیرہ نے <mark>ساسا</mark> ھیں اس کی ویا ہیت پرفتوی دیا اس منے باصرار جماع<mark>ت اہل سنت مجبور ہوکرا یے شحفظ کے لئے رہیج</mark> الاول <u>سماسا</u> دمیں ایک پرچه باظهارتوبه حیاب کرشائع کردیا، جب اہل سنت ای کی طرف سے مطمئن ہو گئے تواس نے اپنے ای زمانہ سابق و ہابت کے حریات میں ہے ایک تحریر حال کی بتا کر ظاہر کی جس کا تاریخی نام'' ضروری سوال'' لکھاہے جس سے وہی ساسا دیدا ہے اگرچة خرمين ١٣١٥ لكوديا ٢١٥ تحرير يروه طالب مباحثه ٢٥ ور چندشرا اط بحث لکھے ہیں وہ تحریر خاص اس کے قلم کی لکھی ہوئی مع تو بہنا مہ وشرا نظم احثہ حضرات علمائے ابل سنت کے ملاحظے میں حاضر کرے چندامور کا استفسار ہے! (۱)....ای تحریر میں جو حکم اس نے قرار دیا کہ نماز فجر میں قنوت پڑھنا وقت فتنہ و ساد و نابہ کفار جائز و ہاتی وغیرمنسوخ ہےاور ہاتی کسی بختی مثل طاعون ووہا وغیرہ کے وقت جائز نہیں، کی تفصیلی ہارے ائمہ کا ہے یا اس مخص کا اپنااختر اع ہے؟ (٢)..... طاعون يا وباء كيليّے قنوت ماننے كوكذب و بهتان بتانا علمائے.كرام و فقبائ اعلام كى شان ميس كتاخى بيانبيس؟



"قال الحافظ ابو جعفر الطحاوى انما لا يقنت عندنا في صلاة الفحر من غير بلية فاذا وقعت فتنة اوبلية فلا بساس به ليخيامام ابوجعفر طحاوى في فرمايا نماز فجر مين ممارك يهال قنوت نه مونا اس وقت ہے كه كوئى بلا ومصيبت نه مو جب كوئى فتنه يا كسى فتم كى بلا واقع موتو نماز من ميں قنوت بروهنا بجهمضا كفته بيل"

" شرح نقامی برجندی "میں ہے:

" فی الملتقط قال الطحاوی فذکر نحوه یعن امام ناصر الدین محرسمر قندی نے "ملتقط" میں امام طحاوی کا قول ندکورنقل فرمایا"

### " بح الرائق" مي ي:

"وفى شرح النقاية معزياالى الغاية وان نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام النع يعنى علامة ثمنى في شرح نقابي ميس بحواله غابيه امام سروجى بيان كيا كه اگر مسلمانوں پر (معاذ الله) كوئى سختى آئے توامام قنوت پڑھے" "مخة الخالق" ميں ہے: OC 19m

"كذا في شرح الشيخ اسمعيل لكنه عزاه الى غاية البيان و لم احد المسلة فيها فعله اشتبه عليه غاية السروحي بغاية البيان لكنه نقل عن البناية مانصه اذاوقعت نازلة قنت الامام في الصلاة المجهرية وقال الطحاوي لا يقنت عندنا في صلوة الفحر فمن غير بلية اما اذا وقعت فلا باس به يعنى الى طرح يمسكم شرح شخ اما اذا وقعت فلا باس به يعنى الى طرح يمسكم شرح شخ اسمعيل "للدردو الغور" عنى بانهول في اسمعيل "للدردو الغور" عنى بانهول في الميان "عنى نه طل علامه انقاني كى طرف نبعت كيا ممر مجهة "غاية البيان" عنى نه طل شايد "غايم البيان" عنى نه طل شايد "غايم وجى" عايمة البيان "عنى نه طل شايد "غايم وجى" عالمة البيان "عنى المناه والمناه والمن

اورانہوں نے بنامیامام عینی نے قل کیا کہ جب کوئی بختی واقع ہوا مام قنوت پڑھے اور امام طحاوی کا وہی ارشاد ذکر فرمایا"

اس میں ہے:

"قوله و لهما انه منسوخ قال العلامة نوح آفندى هذا على اطلاقه مسلم في غير النوازل واما عند النوازل في القنوت في الفحر فينبغى ان يتابعه عند الكل لان القنوت فيها عند النوازل ليس بمنسوخ على ماهو التحقيق كما مر الخ ليمن علامة و آفندى فرمايا جب حنیٰ کی شافعی کے پیچھے نماز فجر پڑھے تو بغیر کسی نازلہ کے قنوت میں اس کا اتباع نہ کرے کہ وہ ہمارے نزدیک منسوخ ہاور بلاؤں کے وقت ضبح میں ہمارے سب اناموں کے طور پرمقندی کو باتباع امام قنوت پڑھنا چاہئے کہ تحقیق یہی ہے کہ تختیوں کے وقت نماز ضبح میں قنوت منسوخ نہیں''

"اشباه والنظائر" ميس ب:

"فى فتح القدير ان مشروعية القنوت للنازلة مستمرة لم تنسخ يعنى فتح القديريس بكد فع فتى كى لئے قنوت برا من كى شرعاً اجازت برابر چلى آئى بمنوخ نهوئى"

اسی میں ہے:

"ذكر فى السراج الوهاج قال الطحاوى الع يعنى سراج وبات مين الم طحاوى كا وه ارشاد ذكر كيا كه كوئى بلا آئ تو قنوت فجر مين حرج نهين"

''مراتی الفلاح شرح نورالایصاح'' میں غایئے سروجی کا کلام نقل کر کے مثل علامہ ابراہیم حلبی شارح''منیہ'' نے فر مایا:

> " فتكون مشروعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم بعد و فاته

## صلي الله تعالى عليه وسلم وهو مذهبنا وعليه الجمهور وقبال الامام ابوجعفر الطحاوي رحمه الله تعالمي المع يعنى تو تختيول كيوفت قنوت كامشروع موناباتي ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم نے بعد وفات اقدی حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم جوقنوت يرهى اس كا موقع یمی ہے یعنی مختی کے وقت پڑھتے تھے ہمارااور جمہور ائمكايبي ندبب بي 'امام طحاوى' فرمات بين كوكى فتنه يابلا ہوتو قنوت میں مضا نقیمیں" '' حاشيه مراقی للسيد الطحطاوی''ميں ہے: "قبل، وهو محمل الخ اي حبصول نازلة قوله وهو مذهبناى القنوت للحادثة "يعنى كى تحق كورت (فاروقی) ''قنوٹ''یر هنا بھاراند ہے۔ " درمختار "میں ہے: " لا يقسنت لغيره الاالنازلة لعني وتركيسواكسي تمازيس قنوت نہ پڑھے گرکسی مختی کے لئے " « فتح الله المعين " حاشيه كنز للعلامة السيداني السعو دالاز بري ميں امام طحاوي كا ارشاد ندکورکہ دسی بلا کے وقت قنوت فجر میں حرج نہیں' نقل کر کے فر مایا:

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

"وظاهره انه لوقنت فی الفحر لبلیة انه یقنت قبل الرکوع حموی یعنی علامه سیداحم حموی نفر مایا امام طحاوی کے اس ارشاد سے ظاہر سے ہے کہ اگر کسی بلا کے سبب نماز فجر میں قنوت پڑھے تورکوع سے پہلے پڑھے "
میں قنوت پڑھے تورکوع سے پہلے پڑھے "
مطاوی حاشیدر'' میں ہے:

"قال العلامة نوح بعد كلام قد مه فعلى هذالايكون القنوت في صلاة الفجر عندوقوع النوازل منسوحا بل يكون امرا مستمرا ثابتا و يدل عليه قنو<del>ت من ق</del>نت من الصحابة بعده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيكون المراد بالنسخ نسخ عموم الحكم لانسخ نفس المحكم قال في الملتقط قال الطحاوي الخ (ثم قال) قال بعض الفضلاء هو مذهبنا وعليه الحمهوريعي علامہ نوح نے ایک کلام ذکر کر کے فرمایا تو اس تقدیر پر بلا کیں اتر تے وقت نماز فجر میں قنوت منسوخ نہ ہوگی بلکہ ہاتی و ثابت ہوگی اوراس کی دلیل صحابہ کا بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تنوت يرهنا بيتو جارے على جوتنوت فجر كومنسوخ بتاتے ہيں

اس کی مرادیہ ہے کہ تحق وغیر تحق ہر صورت میں اقتوت کا عموم منسوخ ہوگیا نہ یہ کہ قنوت رہائی نہیں ''ملتقظ'' میں ہے امام طحاوی نے فرمایا کوئی فتنہ یا بلا ہوتو فجر میں قنوت پڑھ سکتے ہیں بعض علماء نے فرمایا یہ ہمارااور جمہور کا ند ہب ہے'' ''ردالحجار'' میں عبارات'' بحروشر نبلالی وشرح شیخ اسمعیل و بنایہ واشیاہ و غایہ وغذیہ

ذكر كے فرمایا:

" فنوت النازلة عندنا محتص بصلاة الفحر تختى كے ليے قنوت ہمار نے زويك نماز فجر سے خاص ہے " "مرقاة شرح مشكوة شريف" ميں ہے:

"قال المحطابي فيه دليل على حواز القنوت في غير
الموتر قلت لكن يقيد بما اذا نزلت نازلة و حينئذلا
حلاف فيه يعن نماز فرض مين قنوت خاص اس صورت مين
ج جب كوئى تختى اتر اوراس وقت اس مين خلاف نهين"
مين يهال مسئلة قنوت نوازل اوراس كاجماعى يا خلافى بونے كى بحث مين نهين،

اعدل عن قول الشامى الشرنبلالية الى هذا لانهافى اصطلاح الدرو حواشيه تطلق على غية ذوى الاحكام حاشية الشرنبلالي على الدرو والغررولم اره فيهانعم ذكره الشرنبلالي في شرح منية نور الايضاح ١٢منه

پہلے کلام علامہ شرنبلالی وطلبی اورنوح
آفندی و علامہ طحطاوی سے جمہور کی
نسبت گزرا جو اختلاف کی طرف
مشعرہ،امام ابن ہمام نے ''فق''
میں افادہ فر مایا اور طبی نے ان کی اتباع
کرتے ہوئے' نفنیہ'' میں کہا کہ قنوت
نازلہ اجتہادی معاملہ ہے اور دونوں کے
دلائل ذکر کئے گئے۔
(فاروتی)

وقد تقدم عن الشر نبلالي والحلبي ونوح آفندي و والحلبي ونوح آفندي و الطحطاوي نسبته الى الجمهور المشعرة بحصول خلاف و المام ابن الهمام في الفتح و تبعمه الحلبي في الغنية ان قنوت النوازل امر مجتهد فيه و ذكر كلا النظرين.

كلام اس ميس بيك:

اولاً: - ان سب عبارات میں نازلہ بلیہ حادثہ سب لفظ مطلق ہیں کسی میں فتنہ و غلبۂ کفاری تخصیص نہیں نازلہ ہرختی زمانہ کو کہتے ہیں جو<mark>لوگوں پ</mark>رنازل ہو۔

"اشاه" میں ہے:

"قال في المصباح النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس انتهى وفي القاموس النازلة الشديدة انتهى وفي الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس انتهى "يعن مصباح من كهاك" نازل" ومصيبت شديده ب

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

جولوگوں برنازل ہوتی ہاورقاموں میں فرمایا کہ" نازلہ" ہرختی ب اورصحاح میں فرمایا کہ" نازلہ" زمانے کی تختیوں میں نے ایک تخی ہے جولوگوں برنازل ہوتی ہے۔ الا (فاروقی) خودمصنف "ضروري سوال" كواقرارے كه: ''عندالنازلہ کی قید سے ہرخی سمجی جاتی ہے'' بایں ہمہ برخلاف اطلاقات علاء این طرف سے خاص فتنہ وفساد وغلبه کفار کی قیدنگانااورکہنا کہ''ہرایک نازلہٰ ہیں'' کلام علاء میں تصرف بیجا ہے۔ ثانياً: - ميں اطلاق سے احتیاج كرتا ہوں كلمات علما ميں صاف تعيم موجود ہے عامه عبارات مذكوره ويكفيح لفظ" نازله" يا" بليه" كره موضع شرط مين واقع مواكه كركوني سختی یا کسی قتم کی بلا آئے تو نماز فجر میں قنوت پڑھے بیصراحة ہرمصیبت ناس کوعام ب: لما نصوا عليه أن النكرة أي حيز الشرط تعم توزيد كاأن كمعنى مين وه کم نگا دیناکلمات علماء کابگاڑ نابدلنا ہے۔ ثالثاً: - ابن حبان نے اپنی صحیح مستی "بالتقاسیم والانواع" میں بطریق ابراہیم بن سعد عن الزبرى عن سعيد والي سلمه حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه سے روايت كى: "قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح الاان يدعو لقوم او على قوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نماز صبح بين قنوت نه يز ھے

المرجب سي قوم كے لئے ان كے فائدے كى دعا فرماتے يا سى قوم بران كے نقصان كى دعا كرتے" " فتح القدير وغنيه ومرقاة شرح مشكوة "ميل فرمايا: "وهو سند صحيح بيسند عي خطیب بغدادی نے "کتاب القنوت" میں بطریق محمد بن عبد الله الا نصاری حدثنا عيد بن الى عروبة عن قادة حضرت انس بن ما لكرضي اللدتعالي عنه بروايت كي: "ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعيا ليقوم او دعا على قوم ني صلى الله تعالى عليه وسلم قنوت نہ پڑھتے مگر جب سی قوم کے لئے پاکسی قوم يردعا فرماني ہوتی" كت ثلثه فذكوره ميس ب: " هذا سند صحيح قاله ضاحب تنقيح التحقيق بيستر صحح ب،صاحب تنقيح التحقيق في اس كى تصريح كى" امام زیلعی ''نصب الرایه' میں بیدونوں حدیثیں ذکر کر کے فرماتے ہیں: "قيال صاحب التنقيح وسند هذين المحديثين صحيح وهما نبص في ان القنوت محتص بالنازلة ليعنى صاحب

تنقیح نے کہاان دونوں حدیثوں کی سند سیح ہے اور ان میں

www.muftiakhtarrazakhan.com

صاف تصریح ہے کہ قنوت وقت مصیبت کے ساتھ خاص ہے'' بيدونوں حديثيں بھى مطلق ہيںان ميں كوئى تخصيص فتندوغلبه كفار كى نہيں اور شك نہیں کہ مثلاً رفع طاعون دفع و باز وال قحط کے لئے دعابھی'' دعالقوم'' کےاطلاق میں داخل کہ پیمی مسلمانوں کے لئے دعائے نفع ہے توضیح حدیثوں سے اس کا جواز ثابت ہوا۔ اگرکوئی بیاعلت بیان کرے کہ مطلق فان اعتل بحمل المطلق کومقد رجمول کیا گیاہے تو ہم کہیں على المقيد قلنا ليس هذا مے بیاس سامل ہے بی نہیں اگر محله فان ذكر واقعة عين کوئی مخصوص واقعہ ایساذکرکرے جو داخلة في اجمال بيان لا بیان اجمال میں داخل ہوتواس بات کا يحصره فيها عنداحد حصر مخصوص واقعہ میں کی کے بہال على انه انما هو مسلك درست نہیں،علاوہ ازیں پی توشوافع کا الشافعية وانت تظهر من ملک ہے حالانکہ آپ ندہب حفیہ نفسك الإعتماد على یراین اعتاد کا ظهار کررے ہیں،آپ ملذهب الحنفية وقد کی پی گفتگواس امری غمازی کررہی ہے انبأت في غضون كلا كه آپ ان كاند ب ثابت كرنے كى مک انک مهنا بصدد كوشش مين بين اورآ خررساله مين آپ اثبات مذهبهم و صرحت نے بدوائنے بھی کردیا ہے کہ" بدرشالہ فى آخر الرسالةانهاعلى

هار سے امام ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ اصول مسذهب امامنيا الاعظم ابوحنيفة النعمان عنه کے اور ان کے مقلدین کے اصولوں یرہے"اویہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں رضى الله عنيه وعين حالا نكفيح مسئلهاصول مين بهارا قول مقلديهم او بلفظك مع ب مارے ائمہ کرام نے اس پر ان الصحيع في المسألة ایے دلائل قائم فرمائے ہیں کہ کوئی۔ الاصولية قولنا فقد اقام ان يرقبل وقال نہيں كرسكتا، پس الزام ائمتنا عليها براهين لاقبل تام ہوااوراس کے بعداس میں کسی لاحدبها فيتم الالزام کوکلام کی مجال نہیں۔ (فاروتی) ولايبقى لاحد مجال كلام.

رابعاً:- "مرقاة شرح مشكوة" مي ب:

"قال ابن حجر احد منه الشافعي انه يسن القنوت في اخيرة سائرالمكتوبات للنازلة التي تنزل بالمسلمين عامة كوباء و قحط و طاعون او خاصة ببعضهم كاسرالعالم أوالشحاع ممن تعديل نفعه وقول الطحاوى لم يقل به فيها غير الشافلي غلط منه بل قنت على رضى الله تعالىٰ عنه في المغرب بصفين اه و نسبة هذا القول الى الطحاوى على هذا المنوال

غيلط اذ أطبق علماء نا على جواز القنوت عند النازلة" لعنی علامه ابن حجر کمی نے فر مایا کہ اس حدیث سے حضرت ا مام شافعی نے بیمسئلہ اخذ کیا کہ قنوت مسنون ہے تمام فرض نمازوں کی آخری رکعت میں، جب عام مصیبت کے ملمانوں پر نازل ہوجیسے وہاء، قحط اور طاعون یا کوئی خاص مصيب جوان ميں ہے بعض لوگوں برنازل المثلاث عالم كالبهادر (جنكبو) كالرفاركيا جانا، جن في دوسرول كوفائده پنچتا ہے، اورامام طحاوی کا قول کہ اسے کسی غیر شافعی نے نہیں کہایان کی طرف ہے ملطی ہے بلکہ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے (جنگ )صفین کے موقع پرنماز مغرب میں قنوت پڑھی اور اس قول کی نسبت امام طحاوی کی طرف اس طور پر نبلط ہے کہ قنوت عند النازلہ کے جواز پر ہمارے (فاروتی) علماً مِشفق میں۔

ای ہیں ہے:

"قيال الامنام النشووي النقنوت مستون في صلاة النصيب دائمها وامنا فني غير ها ففيه ثلثة اقوال و الصحيح المشهور اله اذا نزلت نازلة كعدواوقحط

اووباء اوعطش اوضررظاهر في المسلمين و نحو ذلك قنتوافي جميع الصلوات المكتوبة والافلاذكره الطيبي و فيه ان مسنونيته في الصبح غير مستفادة من هذا الحديث يعنى حضرت امام نووى فرمايا كقنوت یر هنا بمیشه مسنون بنماز صبح میں اور رہی بات فجر کے علاوه نمازوں کی تواس میں تین اقوال ہیںاور سچے مشہور یہ ہے کہ جب کوئی بختی نازل ہوجیسے دشمن کا غلب آیا قحط یا وباءیا تشتكى يامسلمانوں كوكوئى (جانى يامالى)مفترك ہواورايى بى دوسری مصبتیں تو قنوت بردھی جائے گی تمام فرض نمازوں میں اورا گر مذکورہ صورتیں نہیں تو جائز نہیں ،اسے علامہ طبی نے ذکر کیا اورای میں ہے کہ قنوت کی مسنونیت صلا ہ صبح میں اس حدیث سے متفادلیں۔ (فاروتی) دیکھومولا ناعلی قاری نے امام ابن جرکی سے تصریح صریح نقل فرمائی کہ جس نازلد کے لیے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ وباء قط وطاعون وغیر ہاسب کوشامل ہے اور امام طیبی ہے انہوں نے امام اجل ابوز کریا نووی سے نقل کیا کہ نازلہ میں قحط ووباء وَشِنگی ) وغیر ہاسب داخل ہیں اور ان اقوال کومسلم ومقرر رکھا اور بعض بیان کے خلاف ندہب سمجیےان پراعتراض کر دیا اے برقرار رکھا بلکہ نازلہ کے معنی کذکورنقل کر کے صاف

### 

فرمادیا کہ امام طحاوی کی طرف قنوت نازلہ کا انکار اس طرح نسبت کردینا ٹھیک نہیں کہ اس کے جوازیر تو ہمارے علاء کا اتفاق ہے۔

اس سے صاف منہوم کہ وہی نازلہ جس کے معنی ابھی بیان ہو چکے کہ قحط وہاء و طاعون سب اس میں داخل ہیں اس کے لئے ہمارے علماء جواز قنوت کے قائل ہیں۔ خامساً: کیوں راہ دور سے نشان معنی مقصود دیجئے کمات علماء سے صاف صرت کے

تفريحس ليجئه

ای"مرقاة شريف" ميس ب

"قال ابن الملك وهذا يدل على ان القنوت في الفرض ليس في جميع الاوقات بل إذا نزلت بالمسلمين بازلة من قدحط وغلبة عدووغيره ذلك يعنى علامه ابن فرشته في من قدحط وغلبة عدووغيره ذلك يعنى علامه ابن فرشته في ماياس حديث سے تابت ہے كفرض ميں قنوت بميشه نہيں بلكه خاص اس وقت ہے جب معاذ الله مسلمانوں پركوئى سختى آئے جي قط اور دشمن كاغلبوغيره "

علامہ زین العابدین بن ابراہیم بن محدمصری نے'' کتاب الا شباہ'' میں'' غامیہ و شنی وفتح'' کے عبارات کہ'' نوازل میں قنوت رواہے' نقل کرکے فرمایا:

"فالقنوت عندنا في النازلة ثابت وهوالدعاء برفعها ولا شُك ان الطاعون من اشد النوازل يعنى النعارات

علماء سے ثابت ہوا کہ ہمارے نزدیک بلا کے وقت قنوت یڑھنا ثابت ہے اور وہ یمی ہے کہ اس بلا کے دفع کی دعا کی جائے اور شک نہیں کہ طاعون سخت تربلاؤں میں سے ہے' اسی طرح علامه سیداحد مصری نے حاشیہ'' نوراالا بینیا ک''اورعلامه سیدمحمد دشقی نے حاشیہ 'شرح تنویر'' میں دفع طاعون کے لیے تنوت پڑھنے کی تصریح فر مائی اور انہیں بح محقق صاحب "بح" كاحواله ديا اول كى عبارت انشاء الله تعالى عنقريب آتى باور ثاني في زريول شارح رقق في الايقنت لغيره الالنازلة" فرمايا: "قال في الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر و لا شك ان الطاعون من اشد النوازل"اشباه یعنی سحاح میں فرمایا که'' نازله'' زمانے کی ختیوں میں سے ا کے سختی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ طاعون شدید تر (فاروتی) بلاؤل میں ہے۔ منتبید: -ان بیانوں نے چندامرروش ہوئے! اوّ ل: - بيد كه طاعون و وبا اوران بح مثل هر بليه عامه كے لئے تنوت صحيح حدیثوں کے اطلاقات سے ٹابت ہے تو زیر یعنی مصنف 'فضروری سوال' کا قنوت نوازل کوجائزوٹا بت مان کراہے بعض نازلہ ہے خاص کرنااور باقی کی نسبت کہنا کہ:

'' جب تک شریعت میں عسی کام کی اصل نہ ملےوہ کام یا تو بدعت ہوگایا گناہ؟'' محض ہے معنی ہے کیا اطلاق احادیث اس شخص کے نز دیک کوئی اصل شرعی نہیں کہ اس کے حکم کو بے اصل و گناه مانتا ہے؟۔ ووم: - قنوت طاعون ووبا كونة صرف اطلاقات كلام غلما بلكه ان كي صاف تعميمهر شامل جن میں خودامام اجل ابرجعفر طحاوی بھی داخل تو اس کی نسبت زید کا دعا کہ: "ناقوال خلفائ راشدين رضى التعنيم سے ثابت اور نه مارے المصاحب كتوابعين كاتوال عدد الكذاكربات عين صریح ناقهی ہے۔ سوم: -اطلاق وعوم ساستدلال ندكوني قياس بن مجتد ب خاص: جبياكه مارے جدامجد خاتم ألحققين كمابينه خاتمة المحققين قدس سره فے این کتاب مبارک سيدنا الجدقلس سرد الامجد "اصول الرشالقمع مباني الفسادُ". في كتابه المستطاب "اصول میں بیان فرمایا۔ (فاروتی) الرشاد لقمع مباني الفساد" لے آج تک جمع سالم مذکریا مؤنث سی تھی یہ مصنف''ضروری سوال'' کی جمع مخنث ہےاؤل تومنتبی الجموع ا كى چرجىع خدر سالم بنانى دوشرے: في وصف خدر عاقل كوتو الح يرجع كيا حالا تكد صفت ذوى العقول ميس ۋه جمع تابعة مؤنث كى ب جيے ضوارب جمع ضاربة كهراس جمع مؤنث كويادنون سے جمع بناكر مذكر بنايا تذكيرو

ا تانيث جمع فرما كرجم مخت كارنك جمايا زب ملائي المحرضياء الدين المكنى بالى المسلمين -

مثلًا اس اخیرز مان فتن میں طرح طرح کے نیے تعمقتم کے باہے ایسے پیدا ہوئے جن کی حرمت کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث شریف میں نہ اقوال ائمہ میں مگرانہیں حرام ہی کہاجائے گا کدوہ: " كل مسكر حرام " يعنى برنشآ ورشي حرام ، (فاروقى) كعموم اورحديث: "يستحلون الحر والحرير والخمر و المعازف"يعني وه لوگ رکشم ،شراب اور مزامیر کوحلال سمجھیں گے (فاروقی) "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثَ" اور كجهاوك (كنزالايمان) کھیل کی ہاتیں خریدتیں ہیں۔ كے شمول واطلاق میں داخل! اب اگر کوئی جابل کہدا تھے کہ بیتو تم قیاس کرتے ہوا حادیث میں کہیں تھز کے نہیں پائی جاتی نہ ہمارے امام صاحب کے تابعین سے ہمارا تمہارا قیاس مسائل تھہید دینیہ میں بیکار ہے تو اس سے یہی کہنا جا ہیئے کداے ذی ہوش یہ قیاس نہیں بلکہ جب ایک تھم مطلق یا عام احادیث وکلمات عالم ہے کرام میں وارد ہے تواس کے دائز ہے مین جو بچھدواخل سب کووہ تھم محیط وشامل تو ٹابت ہوا کہ زید کا'' ضرور بی سوال'' میں خود ہی ہیے ا سوال قائم كرناكه:

''جب قنوت عندالنازله ثابت اور جائز ہوئی تو ہرقتم کی بلااورمصیبت پر جائز ہونی چاہئے''اوراس کا پیہ مهمل جواب ديناكه ماراتمهارا قياس مسابل فقهيه دينيه میں برکارے احادیث میں کہیں تصریح اُلیں یا کی جاتی نہ ہمارے امام صاحب کے توابعین کے اقوال سے ' صریح نا دانی ہے۔ جيها رم: - اگر صرف يمي اطلاق وعموم احاديث واقوال ائد موت تو ثابت كهني کے لیے کافی تھے ایسے مسئلے کو ہرگز کذب و بہتان نہیں کہہ سکتے دوسرے دلائل کی نظر ے راج وارج کا اختلاف دوسری بات ہے مگر آپ او پرس چکے کہ طاعون و وبا وقحط وغير ہام کے لیے قنوت کی صاف صرح تقریحت میں امام اجل ابوز کریا نو وی شارح سیح سلم شریف (جن کی جلالت شان پرعلائے جمع نداہب حقد کا اجماع ہے) اور امام جليل شرف الدين <sup>حس</sup>ن بن محمر طبي شارح ' <sup>د</sup>مشكوة ''امام شهاب الحق والدين احمد بن حجر کی بتیمی وعلامه عبداللطیف بن عبدالعزیز شهیر بن فرشته از اجله علائے حنفیہ وحقق فقیہ ﴿ زین بن بحیم مصری عمدهٔ حنفیه ومولا ناعلی بن سلطان محمه بروی قاری مکی حنفی و فاصل جلیل سیداحدمصری طحطاوی حنفی و عالم نبیل سیدمحد آفندی شامی حنفی نے فرمائیں اورامام ابن جحر كى نے اے امام ججہد عالم قريش سيدنا امام ابوعبد الله محد بن اوريس شافعي رضي الله التعالى عند في كياتو مصنف "ضروري سوال" كاتول كه:

" طاعون یا وباء کے لیے قنوت ثابت نہیں وہ ایک قتم کا كذب اوربہتان ہے اگر خطاء ایسا كلمد بے موقع كى سے سرز دہوجائے جناب الہی میں توبیواستغفار جلد کرلے'' محض كذب و بهتاي اوران ائمهُ كرام وعلمائے اعلام كى جناب ميں گستاخي وتو ہین شان ہے، زید پر لازم ہے کہ این اس خطا اور بے موقع کلمے ہے جلد جناب الہی میں تو یہ واستغفار کرے۔ اگر بفرض باطل به قنوت نوازل صرف امام شافعی رضی الله تعالی عنه کا مذہب ہوتا اور ہا<mark>رے ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالا تفاق اس سے انکار فر ما</mark>تے تو غایت ہے کہ مئلهائمه مجتهدین اختلا فیهاور بهارے مذہب کے خلاف ہوتا اے کذب و بہتان کہنا اس حالت میں بھی حلال نہ تھانہ کہ اس صورت میں کہ خود ہمارے ائمہ وعلاء کے بھی۔ اطلاق وعموم ونصوص سب بچھ موجوداور اگراہے خصوص نقل فعل کامنکر تھبرائے تو اولاً توييان اس كامحل نبيس كه اس خصوص كامدى كون تفاجس كرديس زيديه الفاظ الكهتا ٹانیا او پرواضح ہو چکا کہ عدم نقل فعل نہ زید کومفید نہ اس کے مخالف کومضر تو اس کا ذکر محض فضول و نا دانی ہے۔ یا کجملہ آفتاب کی طرح واضح بنوا کہ زید نے اس تحریر '' ضروری سوال' میں نہ جارے متون ندہب کے ظاہر پر عمل کیا نہ جارے شارحین اعلام کا قول لیا بلکہ این طرف ہے ایک نیافتویٰ گڑھ دیا:

بال مذبب امام احمد بن حنبل رضي الله تعالی عنه کی تفصیل کرتے ہوئے بعض ائمهٔ حدیث کے کلام میں اور بعض صحابه رضوان اللد تعالى عليهم كے ند ب كى توجيه كرائے ہوئے مارے بعض ائمہ کے کلام میں ایس گفتگووا قع ہوئی ہے جو دہم کورات دیت ہے پھر بھی اس یر کسی نے اعتما ونہیں کیا نہ سے ہمارے علاء كاندب بنه بى بيان كے كلام میں مذکورے باوجود یکہ ان کے عموم پرتضری منقول ہے لہذایہاں یہ ممکن ہے کہ یہال قصراتفاق واقع ہوگیا ہو اور حفر مقصودنه ہو جو بھی ہوا ہوا ہے ہمارا ندہب بنادیا گیا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں زیدے لئے کوئی<sup>،</sup> فائدہ نہیں۔ (فاروتی)

بىلىٰ قد وقع مايوهمه في كلام بعض ائمة الحديث فى تقرير مذهب الامام احمدين حنبل رضي الله تحاليٰ عنه و في كلام بعض ائىمتنا فى توجيه مذهب بعض الصحابة رضوان الله تعالىٰ عليهم ثم لم يعتمده ولا جعله مذهب علمائنا و لا ذكره في تقرير كلامهم مع انه قد اثر عنه التعميم صريحاً فيتحمل ان يكون القصرههناوقع وفاقألاحصرا واياماكان فجعلُ هذا مذهباً لنالا سلف لزيد فيه فيما اعلم والله سبحانه وتعالى اعلم.

# ''ضروری سوال'' کے اظہار خطا کواسی قدر بس تھا بے حاجت شرعیہ ناقصوں قاصرون كى جهالتون سفامتون كاشارا يناشيوه نبين لقوله تعالى: "وَأَعُرضُ عَن المُحْهِلِينَ" لِعِن اورجابلون سےمند يهيرو-(كنزالايمان) همرامورمتعلقه بهدين مين بعدسوال سائل بيا<mark>ن امرحق ضروري اوريبال مصلحت</mark> دینی اس کی طرف داعی که جب ایک ایبا بے علم و کم فہم ومشکوک ومتبم شخص ایخ آپ کو مفتی ومصنف بنائے ہوئے ہے اور بعض عوام اسے عالم و قابل اعتاد سمجھے ہیں تو اس کے يُرجهل وناابل مونے كا آشكارا كرناانشاءالله تعالى دين عوام كونا فع اور صلالت وجهالت إ مين يرْ في كادافع موكاو بالله التوفيق. زیدی ترکیب و بندش الفاظ وانشاء واملااگر چهسب میں خطابائے فاحشه موجود ہیں مگران ہے تعرض داب محصلین نہیں لہذاانہیں جھوڑ کراس کے باقی کثیر وبسیاراغلاط وجہالات سے صرف بعض كا ظهار كيا جاتا ہے۔ جہالت لے - حدیث ندکورہ ابن حبان کہ زید کے دعو تے تحصیص کا صاف ر د تھی براہ نا دانی این دلیل بنا کرکھی اوراس پر فائدہ جمادیا کہ: ''یہاں سے سمجھا گیا کہ کفارظلم کریں تو نفرت حاہے طاعون کے لئے قنوت ثابت نہیں''

عقلمندے یو جھا جائے کہ اس حدیث میں ظلم کفار کی مخصیص کہاں ہے اور اس کے ذکر سے سواضرر کے تحقے کیافائدہ حاصل ہوا؟ جہالت ع - قوت نجر کے بارے میں مارے مشاکح کرام تصریح فرماتے ہیں: کہمنسوخ ہے دلہذا تھم دیتے ہیں کہ خفی اگر فجر میں شافعی کا اقتدا کرتے تنوت میں اس كااتباع ندكر ب كمنسوخ من بيروى نبين اس قدر يرتو كلمات على منفق بين بال محل نظریہ ہے کہ یہاں"عموم ننز "ہے یا" ننخ عموم"عموم ننخ یہ کہنا زلدو بے نازلہ کی حال میں قنوت فجر کی مشروعیت باتی نہیں عموماً ننخ ہو گیااور''ننخ عموم'' یہ کہنازلہ بے نازلہ ہر حال میں عموماً قنوت کا پڑھا جانا پیمنسوخ ہواصرف بحالت نازلہ باتی رہا۔ "ننخ عموم" برتو بهت احاديث صححه دليل بين جن كي تفصيل اما محقق على الاطلاق نے '' فتح القدر'' میں افادہ فرمائی اور'' منداحمہ وضیح مسلم وسنن نسائی ابن ملجہ'' میں انس رضی اللہ عنہ ہے ہے: "ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قنت شهرا يدعوعلى احياء من احياء العرب ثم تركه (یعنی)رسول! نٹوسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک نماز صبح میں قنوت بڑھی عرب کے کچھ قبیلوں پر دعائے بلاكت فرماتے تھے پھرچھوڑ دى"

"زاد ابن ماجة في صلاةالصبحوه وعند البخاري في المغازي بزيادة بعد الركوع وترك ثم تركه" ليعي ابن ملجه نے بیزیادہ کیا کہ''نماز صبح میں قنوت پڑھتے تھے'' اور بخاری کے کتاب المغازی میں بیاضافہ ہے کہ'' قنوت رکوع کے بعدتھی''اور'' پھراہے ترک فرمادیا'' کے الفاظ کو (فاروتی) انھوں نے چھوڑ دیا۔ اورصحاح سة میں بضمن حدیث انی ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ترک کا سبب ازول آية كريمه: "لَيْسِ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشْيُءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ طَلِمُونَ "بيه بات تمهارے باتھ نہیں یا تھیں تو بیکی توفیق وے یاان پرعذاب کرے کدوہ ظالم ہیں۔ ( کنزالا یمان) ہے یہاں نظر دوطرف جاتی ہے اگر معنی آیت مطلقاً ممانعت اور سید عالم صلی الله تعالى عليه وسلم كاترك فرمانا بربنائ ارتفاع شرعيت مولعني فجرمين قنوت اصلأ زاد كلمة ضمن لان بيان نزول الآية في هذاالبّاب ليس من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وانمماهومدرج في الحديث من قول الزهري ذكره بلاغاو الاصح نزولهافي واقعة احدحين دعاالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الذين ادمواوجهه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كذاحققه الحافظ في الفتح وكذلك قال الشيخ المحقق إ قى شرح المشكوة ان الاكثرين على نزولها يوم احدوالله تعالى اعلم ٢ ١ منه

# سروع نہ رہی تو عموم ننے ثابت ہوگا اور اب قنوت نازلہ بھی منسوخ کھبرے گی اور اگر معنی آیت ان خاص لوگوں پر دعائے ہلاک ہے ممانعت ہو کہ ان میں بعض علم البی میں مشرف باسلام ہونے والے تھے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترک انہیں کے بارے میں ہونہ مطلقاً تو صرف ننے عموم ہی ثابت ہوگا اور قنوت نازلہ شروع رہے گی۔ یہی دونوں نظریں امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر پھر ان کی تبعیت سے بہی دونوں نظریں امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر پھر ان کی تبعیت سے علامہ محقق حلبی نے ''شرح کبیر''میں افا دہ فرما کمیں ، ان دور آن کتابوں اور''مرقا قشرح محکوم'' میں ہے:

"واذا ثبت النسخ و جب حمل الذي عن انس من رواية ابي جعفر (هوالرازى) و نحو (كدينار بن عبد الله خادم انس رضى الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في التسب حتى فارق الدنيا) اماعلى الغلط (لان الرازى كثيرالوهم قاله ابوزرعة و دينارقد قبل فيه ماقيل) او على طول القيام فانه يقال عليه ايضا او يحمل على قنوت النوازل و يكون قوله (اى قول انس رضى على قنالى عنه) ثم تركه في الحديث الاخر (المروى في المعديث الاخر (المروى في الصحاح) يعنى الدعاء على او ليك القوم لا مطلقاً اه مختبصراً مزيداً منى مابين هلالين" يعنى جب نخ ثابت بوتو

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت حضرت ابوجعفر (رازی) اوراس کی مثل دیگرروایات (جیسے دینار بن عبدالله خادم انس رضی الله تعالی عنه ہے مروی که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نماز صبح میں قنوت بڑھتے تھے یہاں تک کہ ونیاے تشریف لے گئے) کویا تو غلطی برمحمول کیاجائے گا ( کیونکہ بقول رازی ابوزرع کثیرالوہم ہیں اور دینار کے بارے میں جو کچھ کہا گیاوہی کچھ ہے ) یاطول قیام رچھول کیاجائے گا كيونكذ قنوت"كاطلاق اس يرجمي موتام ياات" قنوت نازلہ' رمحمول کیاجائے گااوران (بعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه ) کا قول دوسری حدیث (جوصحاح میں موجود ہے) میں کہ ' پھراہے ترک کردیا گیا''لیعن قوم کے خلاف دعاترک كردى نه كه بردعا؟ اه مخضرا-اورمیری (لیعن ججة الاسلام کی) طرف نے وہ اضافہ ہے (فاروتی) جوقوسين ميں ہے۔ نیز کتابیں مذکورین میں ہے: " فيجب كون بقاء القنوب في النوازل مجتهدافيه و ذالك أن هذا الحديث (أي حديث ابن مسعود

رضي الله تعالى عنه بطريقي حماد بن ابي سليمن و ابى حمزة العقاب عن ابراهيم عن علقمة عنه قال لم يقنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصبح الاشهر اثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده و لفظ حمادلم يرقبل ذالك ولا بعد) لم يهرعنه صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله ان لا قوت في نازلة بعدهذه بل مجرد العدم بعدها فيتحه الاحتهاد بان ينظين ان ذلك انسا هول عدم وقوع نازلة بعدها تستدعي القنوت فتكون شرعية مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم اوان يظن رفع الشرعية نظر الني سبب تركه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهوا نه لما نزل قوله تعالى لَيُسَ لَكَ مِنَ الأَمُرشَىءٌ ترك والله سبحانه و تعالى اعلم او بزيادة "يعنى نازله كوفت" قنوت" باقی رکھنے کواجتہادی قراردیناواجب ہے کیونکہ بیحدیث (یعنی حدیث ابن مسعود رمنی للہ تعالیٰ عنہ دوطریقوں ہے مروی ہے حمادین ابوسلیمان اورابوحزہ قصاب سے اٹھوں نے ابراہیم

ہے انھوں نے علقمہ ہے روایت کی کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قنوت نہیں یر ھی سوائے ایک مہینے کے پھراہے ترک فرمادی اس سے پہلے بھی آپ نے قنوت نہیں برھی اور نہاس کے بعد میں اور حادے الفاظ نہ ہیں کہ نہ اس سے سلے بھی دیکھااورنہ بعد میں )اورنہ ہی حضور ﷺ ے بی قول منقول ہے کہ اس کے بعد بخت مصیبت میں بھی قنوت نہیں بڑھی جائے گی بلکہ اس کے بعد عدم بھی منقول نہیں تواس مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہوئی بایں طور کہ غالب ممان ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی شدیدمصیبت نازلنهيں ہوئی جو'' قنوت'' کا نقاضا کرتی للبذا'' قنوت'' دائماً جائز ہوگی اور یمی محل ہے اس" تنوت" کا جوحضور جان نور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحاب رضوان الله تعالی عنهم مے منقول بے یااس طور پر کہ عالب گمان ہے كه جواز" قنوت" كاختم بوناحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كرك كے باعث مواوروہ يہ ہے كہ جب اللہ تعالى كا قول 'لَيُسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ "نازل موار سي السي ترک فرمادیاوالله سبحانه وتعالی اعلم 🔻 🐧 (فاروقی)



🕻 اس کالنخ ثابت مانتا ہے تو قنوت نازلہ کہاں باقی رہی وہی تو صراحتہ ان سے منسوخ ہوئی یہ ا طرفة تماشا بكروبي منسوخ وبي باقى و لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم. جبالت س: - حديث طارق اثجعي رضي الله تعالى عنه دربارهُ انكار قنوت فجر (جس طرح معمول شافعیہ ہے) نمائی نے اس طرح روایت کی کہ: '' میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بیچھے نماز پڑھی کسی نے قنوت نہ پڑھی وہ بدعت ہے'' اور" تر مذى وابن ماحد" في يول كه: ''ان کےصاحبز ادے سعد ابو مالک نے ان سے بوجھا آپ نے حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم وخلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں کیاوہ فجر میں تنوت پڑھتے تھے فرمایائی نکالی ہوئی ہے' ایک ہی حدیث ایک ہی مضمون ایک ہی صحافی الک ہی مخرج اور مصنف ''ضروری سوال''نے اسے بلفظ''اوّل'' ذکر کرے'' نسائی وابن ماجہ وتر مذی'' سب کم طرف نسبت كيااورلفظ " دوم" كوب نسبت جهور كركهدويا: "ان دونوں حدیثوں میں لفظ بدعت اور محدث کا وار دیے"

اليي حديث كو دو حديثيں كہنا اصطلاح فقها ء در كنار اصطلاح محدثين يرجهي ٹھیک نہیں آسکتا بیزیدی بے خبری و غفلت ہے۔ جهاكت سم - قنوت مذكورا مُنه شافعيدا مُنه الكي أنني الله تعالى عنهم كوحديث مذكورے بدعت بتاكرآ كے حاشيہ جمايا: "أورظم بدعت كاليب كركل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار" يعني برحدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہ ناری ہے۔ قطع نظراس ہے کہ جملہ اولی حکم بدعت نہیں حکم یہ بدعت ہے،اجتہا دیات ائمہ دین کوایسے احکام کامور د قرار دیناکیسی نے باکی وجرأت ہے، حاشا ائمہ کرام اہل سنت كاكوئي مسئله ضلالت وفي النار كامصداق نہيں وه سب حق وہدايت سبيل جنت ہے۔ جهالت ١٤٥٠ - مديث عاصم بن سليمان ذكري: "قبلنا لانس بن مالك أن قوما يزعمون ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقال كذبوا انما قنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهرا واحد ا يدعو على احياء من احياء المُشركين"

اوراس كاتر جمه كيا:

" بم نے یو چھاانس میٹے مالک سے یہ کہ مقررایک قوم گمان کرتی ہے ہی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قنوت يڑھتے تھے نماز فجر میں سوجواب ڈیاما لک نے کہ وہ لوگ این ممان میں جھوٹے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ قنوت بڑھی آپ نے مہیندایک سوبھی بددعا کرنے کواد رقبیاوں کے قبیلوں سے مشرکین کے" اوّ لاً : <u>- محادره عرب می</u>ں زعم بمعنی مطلق ټول بھی شائع یبان تک کے صحیح حدیث مين " زعم جبريل" تك واقع \_ أ ثانياً: - كلام نامحقق يا خلاف تحقيق بهي مراد بهوتو بي حكم اي، قائل كي نز ديك بهوتا ب جوا ہے بلفظ ' نزعم' ' تعبیر کرتا ہے اس سے سیستفاد نہیں کے وہ زاعم خود بھی اسے مشكوك يامظنون مجهةا بزيدن زبردسي" يزعمون " كمعني ببالح كهجوقنوت فجر کی بقا کے قائل ہیں خود ہی اے شک و گمان کے مرتبے میں جانتے ہیں اورای بنایر "كذبوا" كاترجمه كماكه: ''وہ اپنے گمان میں جھوٹے ہیں'' فالثابي بينوجما كراب اس يرفائده جزا: "اس حدیث ہے رہی سمجھا جاتا ہے کہ زمانہ تابعین میں قنوت کا فقط گمان ہی گمان تھا یقینی امر

نه تقالیس جنتنی روایات ان روایات کے مخالف ہیں وہ سب ظنيات مونى حاسم والتداعلم بالصواب" افسوس كه جوكهنا حام تهاوه بهى كدنه جانا عقلندے يو جھا جائے كه قائلان قنوت مالکیہ وشافعیہ نے کس دن کہاتھا کہ قنوت فجریقینی ہے یا مانعان قنوت حنفیہ وحنبلیہ بکب ہد کتے ہیں کہ عدم قنوت قطعی ہے مسائل اجتہادیہ دونوں طرف ظنیات ہوتے ہیں پھر بیکون سافا کدہ آپ نے نکالا اوراس سے بحث میں کیا تفع حاصل ہوا۔ رابعاً -اسب عقطع نظر يجيتو"أن قوما يزعمون" لفظتوم كره جز ا ثبات میں ہے جس کا مفاد صرف اس قدر ہوگا کہ کچھ لوگ بطور وہم بقائے قنوت انتے ہیں اس ہے کب لازم ہوا کہ زمانہ تا بعین میں سب قائلا ن قنوت اے ای جهالت 9: - حديث ام المؤمنين ام سلمه رضي الله تعالى عنها: "نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسَّلَم عن القنوت في الفحر نيم صلى الله تعالى عليه وسلم نے قنوت فجر سے منع فر مایا'' جس میں تین راوی ضعیف وشدید الضعف ہیں ذکر کر کے تضعیف رواۃ کا جواب دیا که: "امام صاحب کی تحقیق کوده مانع نہیں ددم یہ کہانس بن مالک

نے بدعت اور محدث کہاتو گمان میہ وسکتا ہے کہ آپ کواس"نههی"کی ضرور خبر ہوگی اگر چه بدعت اور محدث كى جلد لفظ "نهى" كانه ذكر كيا مواوراتي يراكتفاكيا" قطع نظراس سے کہ بدعت یا محدث کے قائل حضرت طارق انجعی ہیں نہ حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہما نو بیدا کہنے ہے اس گمان کی راہ کیوھر سے ملی کہ ضرورانہیں اس "نهى" كى خربو گانبول فى صراحة نوبىدا بونے كى درارشادفر مادى تھى كە: " میں نے سید عالم وخلفائے کرام صلی اللہ تعالیٰ بلیہ <sup>علی</sup>م و سلم سب کے پیچھے نماز پڑھی کسی نے قنوت نہ پڑھی'' اے فرزندوہ نئ نگل ہےاس میں ''نہے،'' پراطلاع کی بوبھی نہیں نکلی شہرک اس ہے گمان ہو کہ ضرور نہیں معلوم ہو گی بلکہ انصافا اس ہے یہی متبا در کہ '' نبھی'' یا ا تو واقع ہی نہ ہوئی یا ہوئی تو انہیں خرنے تھی ور نہ عدم فعل کا ذکر نہ کرتے صاف جواب ﴿ دِيجَ كُهُ ' رسول الله تعالى الله تعالى عليه وسلم المصنع فر ما يحكي بين' 'جواب مسئله ميس { دلیل اقوی کا ترک کیوں کیا جاتا۔ جهالت الهـ- ايك مديث كي سندذكر كي: " عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنهما اورته جميمين بحبي لكها: ''،اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہے''

عالم صاحب کواتی خبر مہیں کہ'' صحابیت'' در کنار مسعود سرے ہے مسلمان ہی نہ ہوا جاہلیت میں مراا ہے رضی اللہ عنہ میں شامل کرنا کیسی جہالت اور دانستہ ہو

ا تو سخت تر آ فت!

جهالت ال:-آ كلها:

"فتح القديريين تحت حديث عبدالله بن مسعود كے بيان كيا ب چنانچه لم يكن انس نفسه يقنت في الصبح كما رواه الطبراني و اذا ثبت النسخ و جب حمل اللذي عن انس من رواية ابي جعفر اما على الغلط او علني طول القيام فانه يقال عليه ايضًا في الصحيح عنه عليه الصلوة والسلام افضل الصلوة طول القنوت اى القيام" يعى خود حفرت السرضى الله تعالیٰ عنه فجر میں'' قنوت''نہیں پڑھتے تھے اسے طبرانی نے روایت کی اور جب ننخ ثابت ہوگیاتووہ روایت حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه جوحضرت ابوجعفرے مروی ہے یا تو اس نلطی مرحمول کیا جائے گایاطول قیام پر کیونکہ حدیث سیح میں اس پر بھی'' قنوت'' کا اطلاق ہوتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : نماز میں افضل ترین عمل

''طول قنوت'' یعنی طول قیام ہے۔ (فاروقی) قطع نظراس سے کہ تحت حدیث فلال یاز برآیت الچنال اہل علم کے محاور سے میں اس معنی پر بولا جاتا ہے کہاس آیت وحدیث کی تفسیر وشرح یا اس کی بحث میں ایسا کہا ر یہاں مجوث عنہ حدیث الی جعفر رازی ہے اس کی تحت اس کی بحث میں حدیث ابن مسعود وحدیث طبرانی وغیرہا ندکور ہیں نہ کہایک دوسرے کی تحت ہیں عبارت فتح کا ا صاف مطلب جمے ہرحرف شناس عربی ہے تکلف پہلی ہی نگاہ میں سمجھ لے ، یہ ہے کہ حدیث الی جعفر میں جو دوام قنوت مذکور ہواممکن کہ دہاں قنوت سے طول قیام مراد ہوکہ 8 لفظ" قنوت"اس معنى يرجمي بولا جاتا ٢-دیکھوجدیث صحیح میں ارشاد ہوا کہ'' بہتر نماز طول قنوت ہے'' لعنی جس میں قیام دیرتک ہو! مصنف''ضروری سوال''ایس سلیس عبارت کے واضح معنی کوخاک نہ سمجھالفظ "ايضاً" كوكصراحة "يقال" كي طرف ناظر تقااس في طع كرك مابعد علايااور "ايضاً في الصحيح" كوسندجدا كانتهرايا وللبذالفظ "ايضاً" يرنشان (-) كه علامت فصل ہے نگایا اور عبارت کا ترجمہ یوں فرمایا: " كيونكه وه لفظ قنوت كامقرر بولا كيا باويرطول قیام کے اور بھی ج مجھے حدیث کے وہ لفظ قنوت کا آیا ہے جومروی ہے آنخضرت علیہ الصلوة

والسلام سے کہافضل ترین نماز وں کی وہ نماز ہے جس میں قنوت یعنی قیام دراز ہو'' اس جہالت کی کچھ حدہے؟ اور ذرابیدسن ادابھی قابل لحاظ کہ: " على عديث كروه لفظ قنوت كا آيا ہے" گویا یہاں اس کی بحث تھی کے حدیث میں کہیں لفظ قنوت آیا ہے یانہیں جہالت کا:-ای عبارت''فتح''کے آخر میں تھا: "والاشكال نشاً من اشتراك لفظ القنوت بين ماذكرو بين الخضوع والسكوت والدعاء وغيرها" لینی یہاں لفظ' قنوت' کے طول قیام اور خضوع وسکوت اور دعاء وغیرہ کے درمیان معانی میں مشترک ہونے کی وجہ (فاروقی) ہےاشکال پیدا ہوا ہے۔ یہاں "ماذکر "ہے مرا دو ہی طول قیام تھا اور اس کے معطوفات خضوت وسكوت ودعاوغير ما يعني قنوت كالفظ جب كدان سب معاني يربولا جاتا باس وجه ﴾ حدیث ابی جعفر میں قائلان قنوت فجر کواشتباہ پیش آیااس ہے دعاسمجھ لئے حالا مُکہ مراد كا طول قيام تفاكر ميشه نبي صلى الله تعالى عليه وسلم نے نماز فجر ميں قيام طويل فرمايا "بيه ایسے صاف معنی ہیں کہ عربی کا ہرمبتدی بے تامل سمجھ لے۔ اب مصنف صاحب كاعلم و يكهي عبارت صرف "هاذ كو" تكفقل كى اورتر جمة رماديا:

"اوروہ جومشکلیں پیراہوئی ہیں وہ لفظ قنوت کے مشترک المعنی کے سبب اور وجہ سے درمیان اس چیز کے جو مذکور ہوئی يعني البيخل يريورا مواتر جمه فتح القدير كي عبارت كا'' گویا آب کے نزدیک "بین" صرف شی واحد پر داخل ہوتا ہے معطوف کی حاجت بی نہیں ماذکر کے معنی میر کہائے بچل پر مذکور ہوئی ہے اس پرمطلب تمام ہوگیا۔ جهالت سلل: -سوال قائم كياجب شخ قنوت ثابت مواتو عندالنازله جواز كهال رما اوراس کے جواب میں لکھا: "جواب بصورت اجماليه اجماعيه بيريح في فتح القدير وترونوافل كى بحث ميں قوله أن مشروعية القنوت فى النازلة مستمرة لم ينسخ الخ تحقيق ك حائز ہونا قنوت کا پیجوفت بختی کی ؟منسوخ نہیں'' '' فتح القدير'' ہےاستنا داورقنوت نازلہ کے اجماعی ہونے کا ادعا'' کیف چراغ دار د' کا تماشا ہے' فتح القدر' کی اس عبارت میں صراحة فرمایا کہ نازلہ میں بقائے تنوت مجتهد فيه مسمنسوخ بونانه مونا دونون طرف نظرجاتی ہے۔ لے میں ' مشترک المعن'' بھی نئ گڑھت ہے علالفظ کومشترک کہا کرتے ہیںان صاحب کے نز دیک اس <del>ک</del>ے معنی دومعنی یا شاید دولنظول میں مشترک ہوتے ہول گے امرمنہ س کا ف بیانیکو یوننی کلھا ہے اس نا دانی کا پچیر نیمکا ناہے الی غلطی مبھی نومشق اطفال سی مجمی سرز دند ہوگی االوامسکیون

اس کی دلیل جہالت نمبر ۲ رکے بیان وقد تقدم نصه في بيان میں گزر چکی ہے۔ (فاروتی) الجهالة الثانية. اسى عبارت منقوله زيدك بعد بالصل فرمايا تعا: "وبه قال جماعة من اهل الحديث " يعنى محدثين كي (قاروتی) ایک جماعت نے نہی فرمایا ہے۔ كهان ايك گروه محدثين كاقول مونااور كهان اجماع! جهالت ١٠٠٠-''جوقنوت دونوں حضرات نے نماز فجر میں پڑھی وہ دربارهٔ اصلاح ذات البین کے تھی نہ بدد عا'' بد دعانہیں گر دعائے وصول مکروہ اور شک نہیں کہ فریقین میں ہرا یک کواپنی مغلوبي مروه ہوتی ہے اورشک نہیں کہ دونوں جماعتیں اپناغلبہ مانگی تھیں۔ مصنف ابو بكربن ا بي شيبه ميں امير المؤمنين موليٰ على كرم الله تعالى وجهه الكريم "انه لما قنت في الصبح انكر الناس عليه فقال استنصر نا علىعدونا" يعنى انصول في (حضرت على في) نمازص ميس " قنوت "برهي تولوگول نے آپ براعتراض كياتو آپ نے فرمايا: (فاروتی) ہم نے دشمن پر مدو ما تگی ہے۔

MM FF- 2000000 محرر مذہب سیدنا امام محدرضی الله تعالی عنه "كتاب الآثار" میں فرماتے ہیں: "قال ابراهيم (هوالنجعي) وان اهل الكوفة انما احدذوالقنوت عن على قنت يدعو على معوية حين تحاربه واما اهل الشام فانما اجذوا القنوت عن معاوية قنت يدعو على على حين حاربه قال محمد و بقول ابراهيم ناحذ وهو قول ابي حنفية" لعني حضرت أبراهيم (نخفي) نے فرمايا كه: الل كوفه نے " قنوت" حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اخذ کی ہے کیوں کہ انھوں نے اس وقت "قنوت" روهي جب حضرت معاويدر صنى الله تعالى عنه ے ان کی جنگ ہوئی اوراہل شام نے جفرت معاویہ ہے "قنوت" اخذى كيول كدوه بھى حضرت على سے جنگ كے وقت" قنوت" يرهة تح مفرت امام محدف فرمايا كه حفرت ابراجيم كےقول ير جاراعمل ہےاور يبي قول حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کابھی ہے۔ (فاروقی) جہالت ها:- بعیر نہیں کہان حضرات نے قنوت اس مضمون کی پڑھی ہو کہ: "اللَّهم اصلح بيننا و بين قومنا فأنهم الحواننا بغواعلينا" لعنی اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان صلح

فرمادے کیوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں انھوں نے ہمائی ہیں انھوں نے ہمائی ہیں انھوں نے ہمائی ہیں انھوں نے ہمائی ہمارے ہمائی ہمارے خلاف بغاوت کردی ہے۔ (فاروقی) امیر المؤمنین کی طرف ہے میہ قنوت محتل کیا امیر معاویہ بھی معاذ اللہ امیر

المؤمنین کو باغی سجھتے تھے بیزا جاہلانہ افتراء ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اساف تصریح بسند صحیح موجود ہے کہ مجھے خلافت میں نزاع نہیں نہ میں اپنے آپ کو

مولیٰ علی کا ہمسر سمجھتا ہوں:

"وانسى لاعلم انه افضل منى واحق بالامر ولكن الستم تعلمون ان عثمن قتل ظلما وانا ابن عمه و وليه اطلب بدمه مين خوب جانتا بول كه امير المؤمنين كرم الله تعالى وجهد مجھ افضل اور احق بدا مامت بين مگر كيا ته بين خرنهين امير المؤمنين عثمان غنى رضى الله تعالى عنه ظلما شهيد بوت مين ان كاولى اور ابن عم بول ان كاقصاص ما نگتا بول رواه يحيى بن سليمين السحة على استاذ الامام البحارى في كتاب صفين بسند جيد عن ابي مسلم البحولاني " يعنی است صفين بسند جيد عن ابي مسلم البحولانی " يعنی است مسلم البحولانی " يعنی است صفين بسند جيد عن ابي مسلم البحولانی " يعنی است صفين بسند جيد عن ابي مسلم خولانی " يعنی است صفين " مين سند جيد كرساته وايوسلم خولانی بين موايت الم

جبالت ٢١: -خودې سوال مين لکھا: '' جب قنوت عندالنازله جائز ہوئی تو ہرمصیبت پر جائز ہونی جائے جس طرح قلت بارال یا کثرت باران وسیلاب زلزله آندهی امراض مختلفه خاص کر وبااورطاعون كہوہ اشدالنازلۃ ہے'' " ماراتمهارا قیاس برگار ہے ال مصیبتوں کے لئے شارع عليه السلام نے جدا جدا طريقه بتاديا اوران كا حكم بهى سناديا چنانچه كتب فقدان سے مملوبين الخ" اسے قیاس بتانے کی جہالت اوپر مذکور ہو چکی مگر طاعون کوخود'' اشدالنازلہ'' لکھنے نے رہاسہاا وربھی جہل کا پردہ کھول دیا جب ' فنوت نازلہ' ؛ ثابت اور طاعون سب سے سخت ر نازلہ ہے تواس کے لئے "بدلالة النص" ثابت اور" دلالة النص" سے اثبات كو | قیاس بتازاسخت جہالت <sub>-</sub> اب مصنف ' ضروری سوال'' کی مثال اس ذی ہوش کی طرح ہے جس سے کہا جائے والدین کو مار ناحرام ہے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا: "لاَ تَقُلُ لَهُمَا أُفِ مال باب ع مول ندكه،"

جب ہوں کہنے سے ممانعت ہے تو مار نااس سے بخت تر ہے بدرجہ ً اولی منع 🖰 اہے! وہ کہ: " ہاراتہارا قیاس مسائل فقہید دینیہ میں برکارے" قرآن مين وكبين والدين كومارن كي ممانعت نبين والحول والا قوة الا جہالت کا: - قطع نظراس ہے کہ قلت و کثرت باران وسیلاب وزلازل و ریاح وامراض مخلفہ سب کے لئے جدا جدا طریقہ شارع ﷺ نے کہاں بتایا اگراس بیان رمصنف ہےمطالبہ کیا جائے تو خود ہی اپنی جہالت کا اقرار کرنا پڑے بالفرض جداجدا طریقے ارشاد بھی ہوئے ہوں تو سب کے لئے ایک طریقہ عامہ ہونے کے کیا منافی ہے پھراس مہمل بات ہے سواا پنے اظہار علم کے اور کیا حاصل ہوا۔ ''اشباہ والنظائر''والے صاحب نے فرمایا ہے کہ <u>999 ھ</u>نوسوننانوے میںمصرالقاہرہ میں لوگوں نے مجھ سے یو چھاتھا طاعون میں قنوت پڑھنے سے سو میں نے جواب دیا کہ اس کی تصریح کہیں نہیں. مين علم كرنبين سكتا چنانج قوله سئلاك عنه في

الطاعون سنة تسعو تسعين وتسعمائة بالقاهرة فاجبت باني لم اره صريحا" صاحب''اشاه''رحمهالله تعالی کا انتقال بشتم رجب مع و قوسوستر کوموا،علامه حموی "شرح اشاه" فن ثانی " کتاب الوقف" مین نقل فرماتے ہیں: "قد توفي المصنف رحمه الله لثمان مضين من رجب سنة سبعين و تسعمائة" ليني مصنف رحمالله كا (قاروتی) وصال آٹھر جب مع وہوا۔ آب ٩٩٩ هكاواقعدان كصوارب بي حقيقة "إشاه "ميل يهال" سنة تسع و ستين و تسع مائة" بيعني ٩٢٩ فوسوانبتر جيآب ٩٩٩ ه بنارے ہيں-جيالت ون-اور پھر بیان کیا (معنی صاحب اشاہ نے) کما کرکوئی قنوت یر صاحا ہے واکیلادور کعت نماز فل کی نیت کرے بڑھے چنانچ يقنت للطاعون لانه اشد النوازل بل ذكره انه یصلی رکعتین فرادی فرادی و ینوی رکعتی سے لے ضروری سوال میں یونہی لکھااور اس غلطی کی بنا پر طاعون کوخود بھی اشد الر رکہ کہا حالا نکہ اشاہ میں من اشد

الوازل ١٢/ ٢ هكذا بخطه وصوابه بل بذكر ١٢/١٦ هكذا بخطه و صوابه ركعتين١١-

لدفع البطاعون ترجمة قوت يرصح واسط وفع طاعون کے کیونکہ مقرروہ بری سخت ہے ختیوں سے مگر جماعت سے نہ پڑھے بلکہ پڑھے دو دور کعتیں ا كيليا كيليا كيلياورنيت كرے دوركعت تفل كى واسطے دفع طاعون کے بوراہوا حاصل مطلب اشباہ والے کا'' قطع نظراس سے کہ بیعبارت اشاہ کی نہیں بلکہ صاحب اشاہ سے ناقل کی ہے اوراس میں "بل ذکر" "کی خمیرخود صاحب" اشباہ "بی کی طرف ہے جے آپ نے ' چنانچ'' که کرعبارت اش<mark>اه مونے کا اشعار کیا اور " بل ذکر "کا مطلب کچھنہ بنال</mark>ہذا ہے ترجے سے خارج کردیا۔ طرفہ سخت جہالت فاحشہ میہ ہے کہ دور کعت پڑھنے کے <u>مسئلے کو</u>مسئلہ قنوت کا

تخرفہ محت جہالت فاحشہ یہ ہے کہ دور لعت پڑھنے سے مصلو تتمہ بنادیا کہ:

'' قنوت پڑھا چاہے تو اکیلا دورکعت نفل کی نیت

کرکے پڑھے"

ل ظاہر کہیں طحطاوی حاشیمراتی الفلاح و یکھنے کول گئی اس میں انہوں نے فرمایا تھا"فی الاشباہ بعقت المطاعون لانه من اشد المنوازل بيل ذكر انبه بيصلي له ركعتان فرادى وينوى ركعتارفع

الطاعون" يرصاحب الخودة النجي المستحديد من عارتين "في الاشاه" كي تحت من واخل سي اارمند الطاعون" يرصاحب (Karachi, Pakista) الطاعون "يوما حب المجارة المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحد اورای لئے ترجے میں اپنی طرف ہے'' مگر''تراش لیا کہ'' مگر جماعت ہے نہ

رڑھے' حالانکہ کوئی کم علم بھی عبارت''اشباہ''خواہ عبارت ندکورہ ناقل عن الا شباہ و مکچے کر سمی طرح اس جہالت کا گمان بھی نہ کرے گا۔

"اشاه" میں تو قنوت طاعون ثابت فرما کرنماز طاعون کا مسکله ہی جدا شروع فرمایا اور جدا گانددلیلوں سے اس کا ثبوت دیا:

> حيث قال صرح في الغاية بانه اذا نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الفحر فالقنوت عندنا في النازلة ثابت ولا شك ان الطاعون من اشد النوازل و في السراج الوهاج قال الطحاوي لا يقنت في الفحر عندنا من غير بلية فان وقعت بلية فلا ياس به كذا في الملتقط انتهى فان قلت هل له صلاة قلت هم كالحسوف لما في منية المفتى في الحسوف والظرامة في النهار و اشتداد الريح و المطر والثلج والافزاع وعموم المرض يمصلي و حدانا انتهى ولا شك اذ الطاعون من قبيل عموم المرض فتسن له ركعتان فرادي محتصراً " ليعني يول فرمایا"غانی میں تصریح ہے کہ: جب مسلمانوں برکوئی بری مصيبت نازل موتوامام نماز فجريس" قنوت "يره هے يس

'' قنوت''ہمارے بہال ثابت شدہ امرے اور بے شک طاعون بڑی مصیبتوں میں ہے ہے''سراج الوھاج''میں ہے کہ طحاوی نے فرمایا کہ بغیر کسی مصیبت کے ہمارے یبال فجر میں " تنوت "نه یوهی جائے اورا گرکوئی مصیبت نازل ہوجائے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ مملتقط" میں ہے انتی اگرآب یوچیس کہ اس سے لئے نمازے تو میں کہتا ہوں کہ طاعون کامعاملہ خسوف ہی کی طرح ہے "منية المفتى"ك باب الخوف ميس بي كه بخت تاريكى، شدیدطوفان،شدید بارش،شدید گوله باری،شدیدخوف یا مرض عام لاحق ہوجائے تو تنہانمازادا کریں نتمیٰ اوراس میں کوئی شک نہیں کہ طاعون ایسامرض ہے کہ جوعام لوگوں كولاحق بوجاتا بالبذااس كرفع كے لئے بھى دوركعات تنباادا كرناسنت بوگااه مختراً (فاروقی) اورناقل نے بھی" مِل ذکو "لکھ کراہے جدا کرویا تھا مگر جب آ دمی کوہل مہل

جهالت ٢٠: -اس يجى تخت رجهالت يدكه صاحب اشاه كامطلب وهمراياك

عبارات كاترجمه بجھنے كى ليات نه ہوتو مجبور ہے۔

'' طاعون میں قنوت کی تصریح کہیں نہیں میں حکم نہیں اورعبارت بيل كى كه " يقنت للطاعون "جس كا آپ بى ترجمه كيا كه: '' قنوت پڑھے واسطے دفع طاعون کے'' كيول حفرت كيابيهم ندموا؟ واقعی جو بزرگوار اپنا لکھا آپ نہ مجھ سکے پورا مورور ہے میسردست بیسر جہالتیں ہیں اور شروع کلام میں اولاً ہے خامسا اور اس کے بعد تنبید میں ا اوّل ہے چہارم تک جو بخت وجوہ قاہرہ ہے''ضروری سوال''کی بطالتین جہالتیں ا ثابت کی گئیں نہیں شامل سیجئے تو یہاں تک ۲۹ر جہالا <mark>ت شدید</mark> ہیان ہوئیں۔ اب تیسویں جہالت سے بڑھر''سفاہت'' ملاحظہ ہو۔ "ضروری سوال" کی ساری محنت وجا نکابی اپنے اس ادعائے باطل کے اثبات کوتھی کہ فتنہ وغلبۂ کفار کے سوا طاعون وغیرہ نوازل کی قنوت کذب، باطل و بہتان، بے خبوت و گناہ و بدعت و ضلالت و فی النار ہے جواسے ثابت مانے اس پر تھم تعجیل تو ہو استغفار ہے? ساڑھے یا پنچ ورق'کی تحریر میں دیں صفحے اسی مضمون میں سیاہ کئے سیسب كجه كاله كالمناكراب حلته وقت حاشي يرايك فائده كانثان ديا: ''ف:زمانهٔ طاعون میں نماز پڑھنے کی ترکیب''

"هـذه الكيفية لصلوة الطاعون يمليول مين نيت كرك زبان سے كم: نويت ان اصلى لله تعالىٰ ركعتين صلوة النفل لدفع الطاعون متوجها الي جهة الكعبةالشريفة الله اكبر پمردوس كاركعتك آخرركو عين جوقنوت ماثوره كم بهويزه ع كمشمل مو اویرطاعون کے اور اگر ایس قنوت اس کو یاد ہی نہ ہوتو رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَّةً وَّفِي الْاحِرَةِ حَسَنَّةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ يرْ مع بيآية وافي مدايه جامع جميع ادعينه كي بالله تعالى دلول كاراد بسب جالمائي حلتے وہ الگلا بچھلالکھ لکھایا بھولنا در کناریبی یا دندرہا کہ" ضروری سوال" کی تحریر س غرض کے لئے تھی ، کس بات کا دعوی ، کا ہے ہے انکار تھا اپنے زعم میں کیا جنت کا اراسته کیا طریق نارتها خود ہی کذب و بہتان بنانے گلے ضلالت و فی النار کی تر کیبیں تانے لگے یارب مراسے اختلال حواس کے سواکیا کہے طرفہ یہ کہ او پر سوال قائم کیا تھا: '' ہارادہُ دفع طاعون یا وہا کون سی قنوت ہے؟'' اورجواب دیا تحاد جمیں پانہیں 'اب علم ہوتاہے کہ: لے بیر کیب بھی نی ہے تنوت میں علا ، مختلف میں کہ قبل رکوع ہے یا بعد آپ فرماتے میں خود رکوع میں

ر صا ال تحريزيدين يوني بي يحي كجريول مين في كوفي مقوله لكحة بي اامنه

'' قنوت ما تُورہ پڑھے کہ شتمل ہواویہ آماعون کے'' اب خداجانے کہاں سے اس کا پتا لگ گیا۔ اغلا طلصحف: - يعنى عبارت بجه إدريزهيس بجه، يون توزيادت ونقص و كا تبديل برسم كي خطأ الن وضروري سوال "بين موجود! يبين "قينا ربنا عداب النار" کوآیت بتادیا حالانک قرآن عظیم میں "قنا" کے بعدلفظ "دبنا "كبين تبيل \_ "من اشد النوازل" -" من"اڑا كرطاعون كو" اشد النازلة"كهااور اہے ہی یاؤں میں تیشہ مارا۔ عبارت' اشاه' 'مین" سبعین "کو" تسعین" بنایا گرزیاده اظهارعلم کی تصحیفس بيه بين" شيبان بن فروخ" كواصل عبارت سنداورتر جمه دونو<mark>ں مين</mark>" شيبان بن فر<sup>ل</sup>خ" لکھا بینا مجیح مسلم وسنن ابی داؤدسنن نسائی میں خدا جانے کتنی جگہ آیا ہے اگر یہ کتا ہیں كى يۇھى ہوتيں توالىي نلطى شايد نەہوتى \_ "اللُّهم اشدد وطُأَ تك على مضر" دوجُّد آيادونون جَّد وطاكك" إ بهمزة جبائے'' تا''بنایا اور قبیلہ'' قارہ''کو کہ پیلفظ بھی دوجگہ وار دہوا تھا دونوں جگہ صاف '' فارَّو'' بحرف فا بحائِ قافتحرير كيااورسب ميں اخير كالطيفه بهركه حضورا قدس صلى الله تعالی ملیه وسلم سے مناجات مروی ہے:

ل يعنى چوزه امنه / ع يعن شيب امنه / سع يعني چوبا امند

"اللَّهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولامانع لما اعطيت ولامعطى لما منعب ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قرب " ليعن اب الله! جس چز کوتونے کشادہ فرمایا ہے کوئی سمٹنے والانہیں اور جے تونے بندفر ما دیا ہے کوئی کھو لنے والانہیں اور جے تونے ہدایت دی ہے اے کوئی گراہ کرنے والنہیں اور جے تونے مراہ کیا ہے کوئی ہدایت دینے والانہیں اور جے تونے عطا کیا اے کوئی رو کئے والانہیں اور جونو روک نے لمااہے کوئی عطا کرنے والانہیں اور جے تونے دور کردیا اے کوئی قریب کرنے والانہیں اور جے تونے قریب فرمالیا (فاروتی) اہے کوئی دور کرنے والانہیں۔

آپاہے لکھتے ہیں:

"اللهم يا قابض لما بسطت و يا باسط لما قبضت" ابل علم كى للطبى اس طرح كى بيس موتى اتنابهى نه سمجها كى يون موتا تو: " يا قابضاً لما بسطت و يا باسطا لما قبضت"

نصب كے ساتھ ہوتانہ بالضم كه بوجہ حسول معمول كلمة شبه مضاف ہوكر مفر دندريا اورنصب واجب بوا" كقولك يا طالعا جبلا و يا خير ا من زيد" اورية تم ك ے کیا کہاجائے کہ بیرحدیث جوآب نے فقل کی جس میں بیرمناجات مذکور ہوئی علائے ناقدین اسے بخت مظربتاتے ہیں یہاں تک کدامام ذہبی فرماتے ہیں: "اخساف ان لا يسكون موضوعا مين ورتابول كهين خاتم الحفاظ امام جليل سيوطي "جمع الجوامع" ميں الے قال كر كے مقررر كھتے ہيں۔ اغلاط ترجمہ: -گزری جہالتوں کے بیان میں متعدد جگہواضح ہوا کہ زید کو سیدھی سادی عبارت عولی سمجھنے اور اس کاٹھیک ترجمہ کر لینے کی استعداد نہیں اور میں ایسے رجون كاشاكى بھى نہيں كه "ان يدعو لقوم او على قوم"كر جے ميں لكها: '' واسطے دعا کرنے کے کسی قوم کے لئے یا اوپر بد وعا کرنے کے کسی قوم پڑ' يا"سنده صنحيح" كارجمة" سنداس مديث كى بهت مح ي "يا"عن ابي مالك سعد بن طارق الاشجعي" كاترجمة (روايت كي ما لكسعيد بين طارق اشجعیٰ نے''لطیف خوش فہمیوں کے ترجے وہ ہیں جن کا بیان ذکر جہالات ۵رو۲ رو ۸رو ﴿ اارو۱۲رو۱۹رمیں گزراعلی الخصوص ثلثهٔ اخیر دادرای قبیل سے ہے حدیث: ۳۳۷۷۷۵۵۵۵۲ اللهم انج الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من

المؤمنين وغفارغفرالله لهاواسلم سالمها الله"

كاترجمه:

''اب پروردگارخلاصی بخش ولیداورسلمهاور عیاش کو اور ناتوال مومنول کواور قبیلهٔ غفار کومغفرت کرے اللہ ان کی اور قبیلهٔ اسلم کوسلامت کرکھے اللہ ان کو لیمنی شرسے اعداء کے''

"غفارغفرالله لهاواسلم سالمهاالله"دوستقل جملے جداگان خبر به یادعا ته بین الوک و الاوّل عندی اولی بین مین کهون گامبر نزدیک بهلا الله صلی الله احتمال اولی به یمون که حضور سلی الله تعالی علیه و سلم اسلم تعالی علیه و سلم اسلم سالمهاالله و غفار غفر الله اما و الله ما اناقلته و لکن اورغفار کے لئے اللہ تعالی نے مصالحت فرمائی الله اما و الله ما اناقلته و لکن اورغفار کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت

ل "سالمها الله" كاظاهر ترجم الشفان على كله درج في اشعة المعات وفي الصراح مسالمة المحات وفي الصراح مسالمة ومومن معماليحة وفي القياموس سالماصالحاوفي تاج العروس ومنه الحديث اسم سالمهااليه وهومن المسالمة وترك الحرب وفي مجمع البحار اسلم سالمهاالله هوالمسالمة وترك الحرب ١٢منه

فرمائی خبردار! خداک قتم میں نے یہ الله قباليه رواد مسسلم عن بات خود میں کبی بلکہ اللہ تعالی نے ابسي هسريسرة واحمدو ارشا وفرمائی ہے،اے امامسلم نے الطبراني في الكبير و ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے الحاكم عن سلمة بن روانیت کی اورامام احمداورطبرانی نے الاكوع وابو بكر بن ابي "كبير" ميں اورامام خاكم نے سلمہ بن شيبة عن خفاف بن ايماء اکوع اورابو بکرین شیبہ نے خفاف الغفارى وُ ابو يعلى ابن ایما عفاری سے اور ابویعلی موسلی الموصلي عن ابي بوزة نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہم الاسلمي رضى الله تعالى ہےروایت کی ہے۔ (فاروتی) مصنف "ضروري سوال" في اي ناداني عي "غفاد واسلم "كو" وليد" ير

طعفائے مومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دست کفار میں گرفتار تھے ان سب کی نجات کے لئے دعافر مائی جاتی تھی حالا نکہ بیحدیث اس حدیث سے جدا ہے۔ ''صحیح بخاری شریف'' صفة الصلاة میں بے ذکر''غیفار و اسلم'' صرف حدیث اوّل روایت فرمائی اور استبقاء میں کہ اسے اس کے ساتھ روایت کیا صاف

معطوف اور "انسج "کے نیچے داخل سمجھا گویا پہ قبائل انصار بھی مثل ولیدوسلمہ وعیاش و

فصل بناديا:

"حيث قبال عن ابني هريرة ان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم كان لظلُّوفع رأسه من الركعة الاحرة يقول اللهم انج عياش بن ابني ربيعة النهم انج سلمة بن هشمام اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم انج المستضعفين من المؤمنين النهم اشدد وطُأنتك عني مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وال النبي صلى الله تعالىٰ عنيه وسلم قال غفارغفر الله لها و اسلم سالمه الله تعالى " يعنى باي طور فرمايا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ: جب حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم آخری رکعت بسراتهاتے توبیفراتے "اے الله! نحات دے عیاش ابن ابور بیعہ کو،اے اللہ! نجات دے سلمهابن ہشام کو،اے اللہ! نجات دے ولیدابن ولید کو،اے الله! انجات د ے ضعیف مؤمنوں کو،اے الله! تواین گرفت يخت فر مامسرير،ا بالله!ان يرقحط مسلط فر ماجبيها قحط يوسف عليه الصلوة والسلام ك زمان مين مواتها "اورحضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالى نے غفار كى مغفرت فرمائى (فاروتی) اوراسلم ہےانٹد تعالیٰ نے صلح فرمائی۔

"فتح الباري وعمدة القارى وارشا دالسارى شروح سيح بخارى" ميس ہے: "قوله وان النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الخ حديث اخر وهوعند البخاري بالاسناد المذكور فكانه سمعه هكذا فاورده كما سمعه زاد العيني وقد اخر جه احمد كما احر جه البخارى" لين ان كاقول "ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" الخريدوسري حدیث ہےاور سرام بخاری کے بہال ندکورہ سند کے ساتھ ہی مروی ہے گویا انھوں نے اسی طرح سن کرشامل کرلیا اور "عنی" نے یہ بات زیادہ کی کہ:اے امام اخرنے بھی تخ تج کی جس طرح امام بخاری نے تخ تایج کی ہے۔ (فاروق) ذى ہوش نے بيہ بھى ندريكھا كەردايت مين 'غفار' مرفوع ہے نەمنصوب تو'' برعطف كيول كرمكن \_

ا غلاط روابیت: -''ضروری سوال''میں واقعهٔ بیر معونه بطورخود ذکر کیا جے اصل اغلاط سے مجردیا خلاصهٔ عبارت بیہ:

باصل اغلاط سے مجردیا خلاصهٔ عبارت بیہ:

''ایک عامر بیٹا مالک کا دوگھوڑے دواونٹ پیمبر خداصلی اللہ

ایک عامر بیا ہا ملک ہ دو سور کے دو اوک پیبر طار اس اللہ یہ قبول علیہ مران کا ہم کا فر کا ہدیہ قبول خلیں کرتے وہ اسلام تو نہ لایا مران کار بھی نہ کیا اور بولا اے خلیں کرتے وہ اسلام تو نہ لایا مران کار بھی نہ کیا اور بولا اے

حبیب خدامیرے بیچھے ایک قوم ہے آپ چنداصحاب ہمراہ دوتواميد كدوه سب مسلمان موجائين آنخضرت عليه الصلوة والسلام نے سر یا جالیس جوان انسار سے جوسب کے سب قرآن مجید کے حافظ تھے عامر کے ہمراہ کردیے اور ایک راهبر بھی ہمراہ ہولیاان پرمنذر کوسر دار کیا اور بنام عامر بن طفیل ایک خطانکھوا کرحوالہ منذر کے کر دیا بہصحابہ بیرمعونہ ك قريب بيني كروين قيام كيا پھرايك مخص كے ہاتھ وہ خط عامر بن طفیل کے پاس بھجوادیا جب وہ خط عامر بیٹے طفیل نے پڑھا آ گ کا شعلہ بن گیا اور جھیٹ کر خط پہنچانے والے کوٹل کرڈالا پھراہنے تمام حلیفوں اور قبیلوں کی کمک ان صحابه كوتل كردُ الا اورمنذ ركوزنده قيد كرليا"

قطع نظراس ہے کہ:

الولاً: -عامر بن ما لك ابو براء في "احسيب خدا" بركزنه كها كه بيه خاص كلمه

اسلامی تھا۔

لى سب الصارى تد يحي مهاجر يخ الحميل من من ب كان اكثرهم من الانصار و اربعة من السباحرين « مدارج » من ب الترافعان إن الصار بودندو الفياد مهاجران ، نيز الحميل من بي ب لم يكن المسباحرين « مدارج » من الانصار بن كان بعضهم من المهاجرين مثل عامر بن فهيرة مولى ابي بكرد الصاديق و نافع بن بديل بن ورقاء المجزاعي و غير هما رضى الله تعالى عنهم ١٢ .

تا نیا :- ہمراہ ہولیا سے ظاہریہ کہ بطورخودساتھ ہولیا حالاں کہ حدیث میں ہے خود حضوراقدس ملی اللہ تعالی عنہ کور ہبری کے خود حضوراقدس ملی اللہ تعالی عنہ کور ہبری کے

لئے ہمراہ فرمادیا تھا:

"فقد اخرج الطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة قال ثم بعث النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي وبعث معه المطلب السلمي ليدلهم على الطريق الحديث ذكر ه في الاصابة في ترجمة المطلب" يعنى طراني نے عبداللہ بن لہید کے طریق سے تخ تا کی افھوں نے ابوالاسودے انھوں نے عروہ سے روایت کی وہ فرماتے بیں کہ: پھرنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منذربن عمروساعدی کو (رؤسائے نجدو بنی عامر کے باس) بھیجااور ان کے ساتھ مطلب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوروا نہ فر مایا تا كەرەان كى رېنمائى كرىن الىھەيث،اس حديث كو "الاصابة في تميزالصحابة" يل مطلب کے عنوان کے تحت ذکر کیا۔ 🖟 (فاروقی)

"يتدارسون القرآن بالليل ويصلون يعني وه راتوں کو درس قر آن اور نماز وں مشغول رہتے تھے (فاروقی )

"عدالقارى" كتاب الجهاد باب العون بالمددمين سے:

"سموابه لكثرة قرائتهم" لعنى تلاوت قرآن كريم كى كثرت كسبب أخين" قراء"كنام بموسوم كيا كيا- (فاروقى)

خامساً: -عامر بن طفیل کے خاص اینے قبیلہ بی عامر نے ہرگز کمک نہ دی بلکہ

صاف انکار کردیا کہ تیرا چاعام بن مالک انہیں این پناہ میں لے چکا ہے ہم اس کا

8 ذمه برگزندوزیں گے۔

"مواببلدنيه" ميں ب:

"استصرخ عليهم بني عامر فلم يحيبوه وقالوا لن ننحفر ابسابراء وقد عقد لهم عقدا وجوارا" ليني عامر بن طفیل نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنوعامر کومدد کے لئے یکاراتو اُنھوں نے اس کی مددکرنے کے انکارکردیا اور کہا ہم ابوبراء کے معاہدے کو ہر گزند تو زلیں گے کہ اس نے مسلمانوں کو پناہ دینے کاعہد کررکھاہے۔ (فاروقی)

"سيرت ابن مشام" ميں ہے:

ثالث : - فرمان اقدس خاص بنام عامر بن طفیل نه تھا بلکه رؤسائے نحد و بنی عامر کے نام تھا۔ " خمیس "میں ہے: "وكتب كتابًا الى رؤساء نجد وبني عامر" يعني حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم نے رؤسائے نجدو بنی (قاروتی) عامر كے نام خط لكھا۔ "دارج"يس '' مکتو یے برؤ سائے نجد و بنی عامر نوشت'' یعنی حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط رؤسائے بنی عامر کوتحریر (فاروتی) رابعاً: - حافظ قرآن کے اگریہ معنی کہ قرآن مجید سے پچھ یا دھا تو اس میں ان صحابہ کی کیا خصوصیت انہیں قراء نام رکھنے کی بیہ وجنہیں ہوسکتی اور اگر پیمراد كه جس قدرقر آن مجيداس وقت تك اتراه هسب ان سب كويا وتھا تواس كا كوئى ثبوت نہیں بلکہ انہیں قراء کہنے کی دجہ یہ کہ شب کو درس و تلاوت قرآن مجید میں بکثر ہےمشغول رہتے۔ "صحیح بخاری" میں انس رضی الله تعالی عنه سے ہے:

یعنی جیسا کہ طبرانی نے اس حدیث

کو ثابت بنانی سے انھوں نے اسے ا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہےروایت کیا (فاروقی)

اورعدوالله عام بن طفيل كفرير مرأ\_

مالك رضى الله تعالىٰ

كما رواه الطبراني عن

ثبابت البناني عن انس بن

كما في صحيح البخاري يعني جبياكه بخاري مين يه مديث

عن اسحق بن ابى طلحة اسحاق ابن ابوطلحه مروى إلهول

عن انس بن مالک رضى في في انس ابن ما لكرضي الله تعالى

الله تعالىٰ عنه. عنه عنه عروايت كي (فاروقي)

"صحیح بخاری شریف"میں ہے:

"جعل يحدثهم فاوماوا الى رجل الاتاه من خلفه

فطعنه ليخى حرام رضى الله تعالى عندان كافرون كوبيام اقدى

پہونچاتے اوران سے باتیں فرمارہے تھے کہ انہوں نے کسی

كواشاره كيااس في يحيي سي كرنيزه مارا"

امام حافظ الشان عسقلاني في و وفتح الباري "مين فرمايا:

"لم اعرف اسم الرحل الذي طعنه مجھاس نيزهارنے

والے کا نام نەمعلوم ہوا"

"استصرخ علیهم بنی عامر فابوان یحیبوه الی مادعا هم الیه وقال لن نحفر الی احرمامر" یعنی عامر بن فیل فیم الیه وقال لن نحفر الی احرمامر" یعنی عامر بن فیل نے مسلمانوں سے مقاتلہ کے لئے بنوعامر کو پکاراتو انھوں نے اس سے انکار کر دیا اور تہا ہم تیرے چیاابوبراء کے معاہدے کو ہرگز نہتو ڑیں گے۔ (فاروتی)

" وخيس" ميں ہے:

"استصرخ عامر بن الطفیل بنی عامر علی المسلمین فامتنعو اوقالو الا نحفر ذمة ابی براء عمك الخ" یعنی عامر بن طفیل نے مسلمانوں کے خلاف قبیلۂ بنوعامر کوتال کے ملاف قبیلۂ بنوعامر کوتال کے لئے پکارا تو انھوں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا ہم تیرے بچاابو براء کے ذمہ کو ہر گزندتوڑیں گے۔ (فاروقی)

"مدارج" میں ہے:

''تمامہ بنی عامراز جنگ مسلمانان ابا آور دند' 'یعنی تمام بنوعامر نے مسلمانوں ہے جنگ کرنے ہےانکار کردیا۔ (فاروقی) سیا دسیاً: - عامر بن طفیل کا حامل فرمان اقدس حراا کم بن ملحِان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کوشہید کرنا بھی خلاف شخفیق ہے بلکہ ان کا قاتل اورشخص تھا کہ بعد کواسلام لے آیا۔

## "زرقانی شرح مواهب"میں ہے:

"فی الطبرانی من طریق ثابت عن انس از قاتل حرام بن ملحان اسلم و عامر بن الطفیل مات کافرا کما تقدم انتهی من الفتح" یعنی طبرانی میں حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حرام بن ملحان رضی الله تعالی عند کا قاتل اسلام لے آیا اور عامر بن طفیل کافر مرا جیسا کہ (فاروق)

سالعاً: -ان سب سے قطع نظر کے بعداس میں ایک خلطی میہ کے:

"جب وہ خط عامرنے پڑھا آ گ کا شعلہ بن گیا"

كتب سير مين تضريح ب كداس خبيث في فرمان اقدى ديكها تكنبين "ميرت

ابن اسحاق وسيرت ابن ہشام ومواہب لدنيه "ميں ہے:

"خمیں"میں ہے:

"لم ينظر عامر بن الطفيل في كتاب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم" يعنى عامر بن طفيل في رسول الله

ﷺ کے فرمان عالی شان کودیکھا تک نہیں۔ (فاروقی)

"لسا اتماه لم ينظر الى الكتاب" يعنى جب عامر بن طفيل ك پاس حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كانامه مقدسه لايا كياتو اس نياس كي طرف نهيس و يكها - (فاروق)

ثامناً: -سخت ملطى فاحش يدب كدمنذركوزنده قيدكرليا حالا بكدمنذرضى الله تعالى

عنه عین معرکه میں شہید ہوئے ہیں۔

"معالم التزيل" مي ب:

"قتل المندربن عمرو واصحابه الاثلثة نفر كانوا فى طلب ضالة لهم الن "يعنى منذرا بن عمر واوران كماتهى شهيد كردي محكى هم شده كى تلاش ميں مي موت تھے۔ (فاروق)

" مدارج"میں ہے:

''تمامهٔ اصحاب شهید شدندالا منذر بن عمر و با او گفتندا گرخوا بی تر اامان دبیم اوامان ایثان را قبول نکر دو با ایثان را مقاتله کردتا شهید شد'' یعنی تمام ساتھی شهید ہو گئے سوائے حضرت منذ را بن عمر و کے ، بنو عامر نے آپ سے کہاا گرآپ چا ہیں تو ہم آپ کو

## attitut Paa

امان دیدی؟ آپ نے ان کی یہ پیش کش قبول ندفر مائی اور ان سے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ (فاروتی) ''سیر تین ابنا کے اسحاق وہشام''میں ہے:

"لـمـاً راؤهم اخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند الخرهم يرحمهم الله الاكعب بن زيد احا بنمي ديناربن النجار فانهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلي فعاش حتى قتل يوم الحندق شهيد ا يرحمه الله" يعنى جب كفار في مسلمانون كود يكهانواين تلواریں تان لیں بھران سے جنگ کی یہاں تک کہان سب كوشهيد كرديا اللدان يررحت فرماع سواع كعب ابن زیدویناراین نجارکے بھائی کے کہ ان کوانھوں نے زخمی حالت میں چھوڑ دیااوران کی آخری سانٹ چل رہی تھی تو انھیں مقتولین میں ہے اٹھایا گیا پھروہ زندہ رہے یہاں تک کہ جنگ خندق میں شہید ہوئے ،اللہ ان پر (فاروتی)

"مواہب' میں ہے

"قتلوا الى احرهم الاكعب بن زيد النه "يعنى انھول نے سارے مسلمانوں كوشهيد كرديا سوائے كعب ابن زيد كے ۔ "خيس" ميں ہے:

"قتلوا من عنداحرهم الا كعب بن زيد الع"نعى

کا فروں نے سارے مسلمانوں کوشہید کر ویاسوائے کعب

ابن زید کے۔ (فاروق)

خود حدیث میں ہے حضور سیرعا کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی:

"ان احوانكم لقوا المشركين فاقتطعوهم فلم يبق منهم احد و انهم قالوا ربنا بلغ قومنا انا قد رضينا و رضي عنا

ربنا فانا رسولهم اليكم قد رضوا اورضى عنهم رواه

و دورو دوما د ۱۰ وحو دومی عهم دورو

السحاكم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه" يعنى تمهارك بهائى كفارے مقابله كرتے ہوئے شہيد ہوں

گے، توان میں ہے کوئی نہ بیااور انھوں نے کہا: اے ہمارے

رب! ہماری طرف سے ہماری قوم کوید پیغام پہنچادے کہ ہم

الله عدراضى موے اور اللہ م سے راضى موا ، حضور صلى الله تعالىٰ بليه وسلم في مرمايا: ميں ان كاپيغام تمہيں بہنجار ہا موں

CONSISTENCE OF CONTRACTOR REPORTS OF THE STATE OF THE STA

كدوه الله عاوراللدان سے راضي ہوا،اس حديث كوحاكم نے ابن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا۔ (فاروقی ) فریب دہی عوام: -جہالات واغلاط کثیرہ کے ساتھ فریب دی عوام بھی 'ضروری سوال' میں ضرور ہے۔ قريب إ:- حديث ندكورابن حبان ذكر كي جوصراحة مطلق تقى كدرسول الله کا صلی الله تعالی علیه وسلم نماز صبح میں قنوت نه پر صفح مگر جب سمی قوم کے نفع یا ضرر کی دعاء فرمانی ہوتی مصنف 'ضروری سوال' نے اس کاٹر جمہ لکھ کرمعا جوڑ لگادیا: ''کیعنی سوااس کے بیمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اورمصيبت يرقنوت نهيل يراهة تھ' جس سے عوام مجھیں حدیث میں کی خاص مصیبت کاذکر ہے ای کے لئے قنوت 8 پڑھنے کا ثبوت ہے باتی بے ثبوت۔ اس مغالطے سے جوفائدہ اٹھانا جا ہا سے بہیں ظاہر بھی کردیا کہ: "اب يهال ت مجها كيا كه كفارظكم كرين تونماز فجريين نفرت جا بطاعون يادباك لئے قنوت ثابت نہيں'' حالانكه برا بجدخوال عربى بتاسكتا كم ميحض دهوكه ديا ب حديث مين اصلا مسی مصیبت خاص کا نام نہیں جس کے غیر پر کفی قنوت ہو۔

وريب ٢: - قنوت نازله خود بھي توغير منسوخ ماني ہے اگر چه خاص ايك ا ناز لے میں، اب جواس پرسند پیش کرنی ہوئی تو علامہ طحطا ہی وعلامہ شامی و محقق سامی ا 8 بحرطامی صاحب اشاه نامی کا دامن پکزاکه: '' چنانچه حاشیهٔ درمخنار طحطاوی وشامی واشیاه والنظائر' وغیرہ وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے' حالان كداوير واضح موچكا كربيعلائ كرام تونه صرف تعيم نوازل بلكه خاص طاعون ہی کے لئے قنوت ثابت کرتے ہیں جس کے سبب معاذ اللہ اس محف کے نز دیک 8 كذب و بہتان ميں پڑے ہيں ،ان كے كلام پور نے قل نه كرنا در كنار جوعبارت ان کے نام نے قبل کی ای میں دو کاروائیاں کیں۔ ا یک پیرکہ خودان کے ترجمہ کلام میں وہ الفاظ ملادیئے جوایے ساختہ مذہب کےمطابق تھے۔ ووسر سے یہ کہ ایک عربی عبارت ای طرف سے بنا کراس کلام سے ملادی اورسب کاایک ساتھ ترجمہ کر دیا جس ہے ناواقف کو دھو کہ ہو کہ بیسارا کلام ان علمائے کرام کا ہے وہ فقل وترجمہ ملخصانیہ ہے: "وغیرہ وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے اور وہ بیہے کہ وقدقنت ابو بكر الصديق وعمر وعلى و مغوية

WWW PAG

فالقنوت فی النازلة ثابت فافهم واغتنم قلت والسمراد بالنازلة هناك هوا لذی مذكور فی الاحادیث و لا یتقاس علی غیره و الله اعلم ترجمه اورمقررتنوت پڑھی ابوبکر الصدیق اورعر فاروق اورحفرت ملحویی نی اور خرت فاروق اور حفرت ملحویی نی قنوت نیج واقع ہونے تی اور فتنہ اور فسا داور غلبه کفار اشرار کی بابت ہوں تجھاور فیمت جان اب کہتا ہوں میں کے ثابت ہے سیجھاور فیمت جان اب کہتا ہوں میں کہم ادنازلہ سے اس جگہوں نازلہ مراد ہے جوندگور مواہ حدیثوں میں اور نہیں قیاس کر آجائے گا اوپر فیراس نازلہ کے اعنی ہرا یک نازلہ میں '

ترجمہ اصل میں فتنہ و نساد وغلبہ کفاراشرار کے لفظ بڑھا دیے کہ زے بے علم کہیں دیکھوجو بات مولوی صاحب نے کہی تھی وہی ان کتابوں میں کھی ہے ور نہ اصل کہیں دیکھوجو بات مولوی صاحب نے کہی تھی وہی ان کتابوں میں کھی ہے ور نہ اصل

عبارت علماء میں ندان لفظوں کا اصلاً پنة نداس غرض فاسد کے سواتر جے میں اس پیوند کا کوئی منشا پھر" قسلت" ہے آخر تک ایک عبارت عربی گڑھ کرعبارت سے ملا دی اور

ا اس خوبی علم کود کھے کہنا مقصود ہے کہ لایقاس علیہ غیرہ اور نازلداس پر قیاس نہ کیا جائے گا اور کہا ہے کہ الایقاس علی غیرہ نہ قیاس کیا جائے او پر غیراس نازلد کے ' ۱۲ مند

اس کار جمہ ترجے ہے کہنا واقف کم علم جانیں ہیہ "قلت" تھیں علماء نے فرمایا ہے ور نہ ا یہ کہیں کاادبنہیں کہ اردورسالے میں جو بات اردو بی زبان میں ظاہر کرنی ہوا ہے پہلے عربی میں بولیں پھرا بنی عربی کی اردوکریں اور کلام علاء میں "قسلت" ہزار جگہ ہوتا ے توصاف ای طرف ذہن جائے گا کہ یہ کلام بھی انھیں کا ہے۔ فريب سع:-اشاديس فرماياتها: • "فائدة في الدعاء برفع الطاعون سئلت عنه فاجبت باني لم اره صريحاً يعنى فاكده طاعون دور ہونے کی دعاء میں مجھ سے اس کا سوال ہواتھا میں نے جواب دیا کہاس کی تصریح میں نے ندویکھی" پھر'' غایہ وشنی و فتح القدر'' کی وہ عبارتیں نقل فرمائیں کہ'' نازلہ کے لئے قنوت "فالقنوت عندنا في النازلة ثابت ولا شك ان الطاعون من اشد النوازل يعنى النعبارات

شک نہیں کہ طاعون سخت تربلا وَل میں سے ہے'' پھراس دعوے کے ثبوت کو کہ نازلہ ہرختی وشدت کو عام ہے'' مصباح و قاموس و

واصح كه جمار يزديك بلامين قنوت ثابت إور

Caubsathenneum cecuration

صحاح "كى عبارات ندكوره سابق نقل فرماكيس بجرعبارت" سراج وماج وملتقط" وكلام امام طحادی سے ثبوت مؤ کد قائم فرمایا کہ جوکوئی بلا ہواس کے لئے قنوت پر سے میں حرج نہیں کسی عاقل غیر مجنون کے زویک اس کلام مے معنی سوااس کے بچھ نہیں ہوسکتے کہ طاعون کے لئے قنوت پڑھے جانے کوفر مارہے ہیں۔ لا جرم علامه سيدشريف طحطا وي ني "حاشية مراتي الفلاح" بيس فرمايا: "في الاشباه يقنت للطاعون لانه من اشدا لنوازل يعي اشاہ میں ہے کہ طاعون کے لئے قنوت پڑھا اس کئے کہ وہ سخت تربلاؤل میں ہے ہے'' اب مصنف ' ضروري سوال' ' كي سنعُ: "اشاه والنظائر والےصاحب نے فرمایا ہے لوگوں نے مجھ سے یو جھا طاعون میں قنوت پڑھنے سے سو میں نے جواب دیا کہ صریح مسئلہ اس کا کہیں نہیں ديکھاميں ڪکم کرنہيں سکتا'' اوّل تو سوال خاص قنوت طاعون ہے ہونا بنایا کہ جو جواب گڑ ھا جائے گاوہ ﴿ التخصیص صراحة ای پر دار د ہو پھر جواب میں بیلفظ اپنی طرف ہے بڑھا دیے کہ'' نیں

تحكم كرنهين سكتا' 'حالا نكه عبارت اشباه مين اس كا وجود مفقو د بلكه بالتصريح اس مين قنوت كا

﴾ تهم دینا موجودا ہے کس درجے کی تحریف و بددیانتی و مغالطہ و فریب دہی کہا جا ہے والعياذ بالله رب العلمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. مخالفت توبينا مد: -خوداس" ضروري سوال"ع جي بيدا! اور :-اس میں این طرفداروں کے ایک رسالے کی نسبت لکھاتھا کہ: ''اس میں سادات کرام وعلائے عظام کی شان و عظمت کے خلاف الفاظ رکیکہ برتے گئے ہیں واقعی ممال درجے کی ہے اد تی میرے طرفداروں سے تو گویامجھی سے ہوئی میں للدان کل حضرات بابر کات سے معانی جا ہتا ہوں خواہ حضرات سادات وعلائے ابل سورت خواه ابل جمبي خواه آفاقي" وہاں تو آج کل کے علاء کو جو آپ کے طرفداروں نے پچھالفاظ رکید لکھاس ے معافی جاہی اور''ضروری سوال' میں خود آپ اکابرسابقین علائے عظام وفقہائے ا كرام وسادات فخام ثل امام نووي وامام ابن تجروامام طبي وعلامه ابن ملك ومحقق زين العابدين بن مجيم ومولا ناعلى قارى كمي وسيدعلا مهطحطا وي وسيدعلامه شاتمي و امثالهم كومعاذ الله كذب وبہتان كى طرف نسبت فرمارے ہيں شايد سالفا ظار كيكه نه مول كے-ثانيا: -اس مس لكهاتها:

''والله بالله ميں مذاہب اربعہ حقہ کو سیجے دل سے حق یہاں صراحة قنوت فجر کو کہ ندہب امام مالک وامام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے بدعت وضلالت وفي الناربتايا ،ادهرقنوت وطاعون وباكوكذب وبهتان تضمرايا -شراح حفیہ ہے قطع نظر بھی سیجئے توائمہ شافالیہ کے پہاں اس کی صریح تصریحبیں موجوداورامام ابن حجر کمی نے خود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ندہب میں اسے ذکر فر مایا۔ ثالثا: -اس مين كهاتها: د جمهورعلاء كااتباع اختيار كيا اوليائے كرام كى نذر ونیازعرفی میں جبکہ فقہائے کرام نے تصفیہ کردیا ہے اوزمتحن رکھا ہے تو ہم اٹھیں کی پیروی کریں بہایک اختلافی مئلہ ہے لیکن بندہ اپنے پرانے خالات سے بازآ کراولیاء کی نذرونیازعرفی جوفی ز ما ننا خاص وعوام میں مروج ہے اس کو ستحسن جانتا ہوں سوااس کے میری تصانیف میں جو بات خلاف اقوال جمهورعلاء هواس كووايس ليتامهون اورعهد كرتا

ہوں کہ آئندہ علائے کرام کے مخالف کوئی مسکلہ نہیں لکھوں گا'' اوريبال نه ظاهرارشادجميع متون يراقضارليا نهطريقة مصرحة جمهورشارهين اختیار کیاسب کے مخالف مسئلہ لکھ دیا ہے''ضروری سوال'' کی مخالفتیں تھیں۔ ر أبحاً: - شرائط بحث مين توصراحة اس توبه كوتو ژديا، نذرونيا زعر في اوليائے کرام قدست اسرارہم جوفی زماننا مروج ہے ظاہر ہے کہ زمانۂ صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں اس پرکوئی نزاع قائم نہیں ہوئی نہاس کا کوئی تصفیہ اس وقت کے فقہائے کرام نے کیا تولا جرم تو بہنا ہے میں جمہورعلائے متاخرین ہی کی پیروی کو کھااوران كى مخالفت كاعبد كيا تھااب شرائط بحث ميں قرون ثلثہ كے سوامتاً خرين متقد مين سب كوبالائے طاق ركھ كرصاف لكھ دياكه: ''سند دین میں اصول وفروع مسائل میں ز مانهٔ خيرالقرون کی ہونی جاہيۓ يعنی صحابہ و تابعين و تبع تابعین اوراس برعمل بھی جاری ہواہو'' ا الوسے و ما بیت پیدا ہونے کواولاً و ثانیًا ''ضروری سوال' ہی کی وہ تقريرين كه بيارشا دفقهاء كذب وبهتان ہے اوروہ ندہب ائمہ بدعت وضلالت وفی النار ہی کافی تھیں ۔ <u>Tajushshariah Foundation,</u> Karachi. Pakistan

ثالثًا: مُرشرا رُط بحث میں تو صاف صاف وہی معمولی تقریر وہا ہیں کہ قرون ثلثه کی سندمعتر ہے باتی سب باطل صراحة لکھ دی اور اس کے ساتھ اور تنگی بڑھا دی کے صحابہ و تابعین کی سند بھی مقبول نہیں جب تک اس بڑمالی نہ جاری ہوا ہو یہ یا تیں کا ضرورو ہابیت کی ہیں۔ رابعاً: اورشرط لگائی که: '' کوئی مئلہ کسی کتاب میں بے سندلکھا ہووہ بغیر اسناد ك تسليم نه كياجائے گا" ہر مجفس جانتا ہے کہ کتب فقہیہ متون وشروح وفقاویٰ کسی میں ذکرا سنادنہیں ہوتا تو اس شرط میں صاف بتا دیا کہ کتب فقہ مہل ونا قابل عمل ہیں ان کا مسکد تسلیم نہ کیا جائے گابداول نمبری و ہابت غیرمقلدی ہے۔ ان وجوه سے ضرور ظاہر ہوتا ہے كرزيدائي قديم وبابيت يرباتى إوالىعياذ بالله تعالى والله سبحانه وتعالى اعلم ان تمام بیانات جلیلہ ہے واضح ہوا کہ'' ضروری سوال''کی تحریر ہمارے علائے کرام کے خلاف ہے وہ سراسر غلطیوں سے بھری ہے جواسے سیجے و درست بتائے ہخت ا جاہل ونافہم ہے''ضروری سوال'' کا مصنف علم دین سے بہرہ نہیں رکھتا وہ نہ عبارت سمجھ

سكتا ب نه ترجى كى ليافت ركھتا ہے پھر مطلب سمجھنا تو بردا درجہ ہے وہ خودا پنا لكھانہيں استجهتانه نافع ومضرمين تميزكرتا باوراس كساته كلمات علماء كوبدلنا كهثانا بزهانا مغالط عوام کو پچھ کا پچھ مطلب بنانا علاوہ ہے ایسا بے علم وسج فہم ہر گز فتویٰ دینے کی قابلیت نہیں رکھتانہای کے نتوے پراعتاد ہوسکتا ہے۔ " صحیح بخاری صحیح مسلم ومندامام احد و جامع تر ندی وسنن ابن ماجهٔ 'میں خضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما ہے ہے رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فر ماتے ہيں : "اتحذ الناس رؤساجهالا فسئلوا فافتو بغير علم فضلوا واضلوالوگ جاہلوں کوسر دار بنالیں گےان ہے مسئلے یو چھے جائیں گے وہ بغیرعلم کے فتویٰ دیں گے آپ بھی گراہ ہوں گےاوروں کو بھی گمراہ بنا کیں گے'' ال صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ جوالیے شخص کے فتوے پراعتماد کرے گا گمراہ کم ہوجائے گا نیز اس کے اقوال وکلمات سے پیجمی ظاہر ہوا کہ وہ فقہائے کرام کی شان میں گستاخ ہےارشادات علماء کو کذب و بہتان بتا تا اور مذہب ائمہ کابل حق کو صلالت و ﴿ فِي الناربة تا اور نمام كتب فقد كومهمل وبكار تشهرا تا باس في اين توبية رسى اورقدي ا وہابیت اب تک نہ چھوڑی مسلمانوں کواس کی صحبت سے احتی از چاہیے کہ بھکم حدیث صحیح کرای میں بڑنے کا اندیشہ ہے۔ کرای Marachi Pallushshariah Foundation Karachi Pallush

ایس حالت میں جواس کی اعانت کرے گراہی کی بنیاد قائم کرتا ہے ہاں اگروہ پرازسرنوان تمام حرکات سے تائب ہواورایک زمانہ ممتد گررے جس میں اس سے وہ باتیں صادر ہوں جن سے اس کی توب دوم کا برخلاف توب اول سچا ہونا ظاہر ہوتو اس وقت اس سے تعرض نہ کیا جائے مگراس کے فتوے پراعتاد پھر بھی نہیں ہوسکتا کہ اس قدر سے اس كاجهل زائل موكرعالم ندموجائ كا-لا کھوں عوام تی المذہب بحد اللہ تعالی ایسے ہیں جس سے تمام عمر میں بھی کوئی ا بات بدید ہمبی یا گتاخی شان انمه وفقهاء و کتب فقهیه کی صادر ہی نه ہوئی مگر جب که وہ علم بیں مفتی نہیں بن کتے۔ اللّه عز وجل خذلان ہے بچائے اور بطفیل خاکیائے بندگان بارگاہ بیکس پناہ حضور يرنورسيد يوم النشور صلى الله تعالى عليه وللم توفيق علم عمل عطافر مائة مين آمين آمين! والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد والهوصحبه اجمعين آمين والله سبحانه وتعالى اعلرو يحة محمد نالمعروف بحامد رضاالبريكوي عفى عنه بمحمد النبي الامي صلى الله تعالي عليه واله وسلم

تصديق اعلى حضرت امام احدرضا خال قادري بريكوي فی الواقع یقضیل که قنوت نازله جائز ہے مگراس کا جواز صرف ایک نازلہ سے خاص باقی سب میں ناجائز ہمارے ائمہ کرام کا ندہب نہیں،مصنف''ضروری سوال'' کی تحریروں ہے اس کی جہالت و بطالت صاف ظاہر ہے بیٹک ایسے مخص کومفتی بنیا حلال نہیں نہاس کے فتوے پراعتاد جائز مجیب سلمہ القریب المجیب نے جوامور بالجملہ میں لکھےضرور قابل کیاظ وستحق عمل ہیں مسلمانوں کوان کی یابندی چاہیے کہ باذ نہ تعالی مصرت دبني مصحفوظ ربين وبالله العصمة والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه عبد لاالمذنب احمد رضا بريلوى عنى عنه بمحمد المصطفئ النبي الامي صلى الله عليه وسلمر تقيد لق: حضرت علامه محمد وصي احمد قادري محدث سورني الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الاله مين في مروري وال كوحرفا حرفا ديكهااس كوفاحش فلطيول ع جرابهوااوراس كالم كلهينه والي كوعلم سے ب بہر د اور غایت گتاخ اور جہالت ہے مالا مال پایا ایسے مغون عمی وہائی حفی کے فتو سے بر عمل كرنا نا جائز ،ادراس كاحكم احكام شرعيه ميں غير نافذ ،اس كى تحريروں پراہل سنت و 🏿 الجماعت کواعتاد کرنا ناروا،خصوصًا''ضروری سوال''جیسی اس کی بوچ تحریر کودرست سنجھنا | اور اس کے مطابق کاربند ہونا تو نہایت ہی نا درست اور برا ہے ایسے مخص کو جگہ دینا |

ا ہے یاس رکھنا حرام اور اس کی مدداور اس کی تائیداور اعانت کرنا اور اس کے اقوال بدعت وصلالت مآل كورواج دينامو جب ناخوشي حضورا فآرس عليه الصلاة والسلام اور یوری مخالفت صحابهٔ کرام وعلائے فخام کی ہے۔ الغرض علامه مجيب دام ظله نے جوتفصيل جواب ميں افاده فرمايا وه اس ميں مصیب ہیں اورامور جو کہ انھوں نے بالجملہ کے ذیل میں ثبت فرمائے ہیں وہ سبقرین صواب اورواجب العمل بين: یعنی اللہ ہا دی عزیز علیم و ہ جے والله الهادى العزيز عابہتا ہے ہدایت دیت<mark>ا ہے</mark>صراط العليم يهدى من يشاء منتقیم کی اورالله درو دبھیجان النبي صبراط مستقيم و یر جن کوشرا فت و بلندی ہے صلى الله تعالى على من متصف کیا ، و ہی اوّ ل اور و ہی وصفه الشريف ونعته آخر ہے اور وہی ظاہر وہی باطن المنيف هوالاول والآخر ہے اوروہ ہر چیز کا جانے والا والبظاهر والباطن وهو بكل شئى عليم فقط. (فاروتی) حرره العبد المسكين المتشبث بزيل سيد المرسلين وصى احمد الحنيفي الحنفي السنى حماد الله تعالى عن شركل غبي وغوي

تصديق:حضرت علامه مفتى محد سلامة الله صاحب اقول وبالله سبحانه احول وبحوله وقوته اصول جومخص ذكى مصنف بنظرانصاف اصل معانى تحرير جواب فاضل محقق مولوى حامد رضا خان صاحب كوملاحظه ارے گامیری طرح اس کے منہ سے بے ساختہ یمی جملہ جیلہ نکے گا کہ: "نعم الحواب وحبذ التحقيق" يعنى كيابى الحماجواب ہے اور کیا ہی عمرہ محقیق ہے۔ (فاروق) اور جواد فی فہم والا بھی رسالہ موسومہ "ضروری سوال" کود تھے گا ہے تامل و بے تحاشااس مصرع كامضمون اس كے ذہن ميں مخطور موكا كه: اللہ صغری خندد وکبری فروگرید به بربانش اس واسطے کداوّل ہے آخر تک ہر دعوی بے ضبط، ہردلیل بے ربط، مطلب خبط مقصود حیط ، اگر کوئی منصف مصیّف ومصیّف دونوں کی شان میں بیدوا در سےخود غلط ، املا علط، انشاء غلط، توضيح اور بجاب اورمطابق مثل مشهور ك: ہر جیے کو تیسا جیسی روح ویا فرشتہ ہر چند کہ مجھ کوفرصت تفصیلا دیکھنے کی ہاتھ نہ آئی مگرنظرا جمالی میں جس قدریہ 🦳 ی خدشات ظاہر ہوئے اگر میں ان کوقلم بند کرنا جا ہوں تو ان کے لئے بھی دفاتر در کار ہیں ا حق تعالیٰ فاضل جلیل و عالم بے عدیل فخر بیت الا ماثل مجیب مصیب کواس جواب 🛭 یا صواب کا اجرعظیم عطا فرمائے کہ نصرت اہل سنت کی اس مسئلے میں پوری فرمائی ورنہ 🖒

🤻 ''ضروری سوال'' کے مغالقوں ہے بہت ہے لوگوں کو دھو کہ ہوتا ،خصوصًا عوام کو 🛛 جونظر علمی سے عاری ہیں وہ بے شبہ اس سے گمراہی میں پڑ ہتے اور بعضے خالف کج فہم اس کواین سندمتندجان کراس پراڑتے۔ فاضل مجیب نے دھیاں اڑا کر مخالفین کے پر کاٹ دیئے میں اپن نظر سرسری کے خدشوں میں سے ایک دوبطور مشتے نمونہ پیش کر کے اس تصور کی تصدیق جا ہتا ہوں مصنف "ضروري سوال" اين جان كوآخررساله ميس حفي نقشبندي لكهتاب اوريدي ب اس امر کا کہ بیرسالہ موافق اصول مذہب امام اعظم رحمۃ الله تعالی علیہ کے ہے اور اس مضمون کے اظہار کے واسطے عربی عبارت میں قابلیت جھاڑی ہے: "على اصول مذهب إمامنا الاعظم ابوحنيفة رضى الله عنه" يعنى بدرساله اصول مذهب امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله تعالى علیہ کے موافق ہے۔ (فاروتی) حالا نکدرسالهٔ مذبوراوّل ہے آخرتک سراسرمخالف ہے اصول حنفیہ کے اس واسطے کداصول حنفیہ ہے۔ "الىحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل و حرق للاحماع ولايحوز العمل عندنا بالمرجوح حتي

لنفسه" يعني قول مرجوح يرحكم اورفتوي ديناجهالت اوراجماع كوتو ژنا ب اور جارے يهان قول مرجوح يمل جائز نبيل حتى كدايے نفس كے لئے بھى نہيں۔ اورمصنف رساله نے قول استمرار شرعیت قنوت فی الرزاز کا علی الاطلاق کوجو مذہب جہوراورراج تھا چھوڑ کراس کے خلاف کوجوم جوح تھااختیار کیااوراس کافتوی دیا۔ "شرحمنية وغير بالين مصرح موجود ب: "فيكون شرعيته اي شرعية القنوت في النوازل مستمرة و هو محل قنوت من نست من الصحابة بعد وفياته عليه الصلاة والسيلام وهبو مذهبناوعليه الجمهور" يعنى مشروعيت قنوت نوازل مين جارى ساوركل قنوت وہ ہے جے بڑھی صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوة والسلام کے وصال مبارک کے بعد اور یمی جارا مذہب ہے (فاروتی) اورای پرجمہوز کاعمل ہے۔ اور''مرقاۃ شرح مشکوۃ''میں ہے: "اطبق عـلـمـاؤنا على حواز القنوت عند النازلة" يعني

ہمارےعلاء قنوت عندالنازلہ کے جواز پر متفق ہیں۔ (فاروقی )

اس ہے گئی ہاتیں واضح ہوئیں۔ اق ل: - عدم ليافت افناء مصنف رساله كي كداس كورسم المفتى تك كي خرنبين -ووسرى: -مصنف رساله كوجب لياقت سجين آواز اورعدم جواز كى نه موئى تو ا پیشخص کوفتویٰ دینا کیوں کر جائز ہوگا؟ تيسري: -ايس خف عديم اللياقت ك فتوب يرجومل كركاو ومل اس كا چوکھی: ۔۔اصول حفیہ مذکورہ کی شہادت ہے ثابت ہوا کہ مصنف رسالہ اور 🕏 اس کے متبعین مسلہ متنازع فیہا میں جاہل و نا دان اور خارق اجماع یعنی مخالفت کرنے والےاجماع کے ہیں۔ یا تچویں: -اس اصل مربن ہوا کہ ایے خص بلکہ اس کے تبعین کو بھی جاہل کہنا درست اوراس کی باتوں غلط و بیہودہ کو جہالت کے ساتھ تعبیر کرنا جائز ہے۔ يجعشى: -اس سے مدلل موا كەمصنف رسالەكوفقە مين اتنى مهارت اورنظرنېيس ہے کہ منیہ اور شرح منیہ کے مسائل واقوال پرا حاطہ مواور جس کوفقہ میں اس قدر بھی ہونجی نه ہوااس کامسکا بھہیہ میں بحث کرنا فی المثل سونٹھ کی گرہ کی بینساری کامصداق ہے۔ ساتوس :- يدعوے كدرسالد مذكور موافق اصول حفيد كے ہائ كے کذب صادق کامصد ق ہے۔

آ تھو اس -مصنف رسالہ اوراس کے سب تبعین جواس مسلے میں اس کے لکھنے کے موافق عمل کرتے والے بین یامشل اس تحریر کے جواور کوئی اس کی تحریرای قتم کی ا م ہواس پر چلنے والے سب گنهگار ہیں اس واسطے کہ جب اس کا قول اور اس کی شختیق کے کا مخالف اجماع ہوئی اور مخالفت اجماع کی معصیت ہے اس واسطے کہ موافقت اجماع کا ا اوراطاعت اجماع واجب ہے تو مصنف اور سارے تابعداراس کے تارک واجب ﴾ تھم ہے اور تارک واجب قطعُنا گنہگارے۔ نوس: - جب مصنف رساله اوراس كتبعين كا قول وعمل معصيت بشهرا اور مصنف مع اینے چیلوں کے اس معصیت کا مرتکب ہوا تو دو حال سے خالی نہیں اس معصیت کو بعدمطلع ہونے کے خواہ میری تحریہ سے ہویا کسی اور کی تحریریا تقریر سے ا معصیت جانیں گے پانہیں؟اگرمعصیت جان کراس پرمصر ہیں توادنیٰ اس معصیت کا ا صغیرہ ہے تنز لا ،اور اصرار سے صغیرہ کمیرہ موجاتا ہے تو اس تقدیر پرسب کے سب مرتکب کبیرہ ہوئے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہے اور فاسق کے بیچھے نماز مکروہ ہے اور اگر اس طور ہے کہیں بلا تنزل کہ اس میں ترک واجب ہے اور ترک واجب حرام ہے ﴿ توحرام كوحلال جانے والے كا حال مسلما نوں كومعلوم ہے اورا گرمعصيت نہ جانا اوراس کوطاعت قرار دیا تواس کے طاعت ہونے پر دلیل شرعی کے ذمہ دار ہیں: ولم يجدوالن يجدوا لعنينين ياكي كاور بركرتمي ایداالده Tajushsharian Houndation, Karachi, Pakistan

وسوين -مصنف رساله عندالتحقيق ندند بسبحنى كيموافق رباندند ببال

حدیث کے اس واسطے کہ ننخ اور تخصیص کا قول مختر ع اس کا ان کے مخالف ہے دونوں کے نہ ہے حنفی کی مخالفت واضح ہو چکی نہ ہب اہل حدیث کی مخد غت سنئے!

"جرالرائق" سي

"قال جمهور اهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع

فى الصلوات كلها انتهى "يعنى جمهور محديثين في كها كقنوت

عندالنوازل تمام نمازوں میں مشروع ہے۔ (فاروقی)

كيار بوس :-اس منك بيس جس طرح مسلك مصنف رساله ندموافق

ا ندہب حنفی کے ہے نہ مطابق ندہب ارباب حدیث ای طرح مخالف ہے اقوال وافعال

جمہور صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے اس تقدیر پر شخص مع تبعین جس طرح تارک

ا موااجهاع كاتارك مواحديث نبوي صلى الله عليه وسلم كا:

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

عضوا عليها بالنواحذ" لعنيم برميري اورمير عظفات

راشدین مهدیین کی پیروی واجب ہےاس پرختی کے ساتھ

ْ قَارُوتْيُ) Tajushsharjah Foundation, Karachi, Pakistar

دوخالفتون كاحال معلوم هو چكا بخالفت صحابه كي سندلو\_ 'حجة الله البالغة ''مين مولانا شاه ولى الله صاحب محدث رحمة الله تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں: "وكان النبيي صلى الله عليه وسلم و خلفاؤه اذا نابهم امردعواللمسلمين وعلى الكافرين بعد الركوع او قبله و لم يتركوه" يعي حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اوران کے خلفاء جب ان برکوئی بخی آتی تو مسلمانوں کے لئے دعاء خیراور کا فروں پر دعائے ہلاکت فرماتے رکوع كے بعدياس سے يہلے اورائينسر كفرمايا\_(فاروقى) بارہو ہیں: - جب مصنف رسالہ مع اینے اتباع کے مخالف ہوا نہ ہب حقی اور نداب المحديث اور مذهب صحابه كاتو مخالف مواسواد اعظم كا اوراتباع سوا داعظم واجب تھا،موافق فرمان واجب الا ذعان رسول انس و جان صلی الله عليه وسلم کے:

"اتبعواالسوادالاعظم " يعنى سواداعظم كى اتباع كرو\_(فاروقى)

تغیر هوس : - جب مصنف اوراتباع اس کے مخالف ہوئے اہل حدیث اور

پس تارک واجب بوااور تارک واجب حال معلوم ہو چکا۔

"ستة لعنهم الله ولعنتهم الزائد في كتاب الله الي قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لسنتي" يعني حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ: جھ لوگوں پر اللہ لعن فرما تا ہان میں سے ایک وہ جو کتاب اللہ برزیا وتی كرے اورايك وہ جس نے ميرى سنت چھالروى (فاروقى) چودهوس :- جب بوجه مخالفت مخققین احناف اور مخالفت محدثین اور مخالفت صحابہ رضوا<mark>ن اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مصنف رسالہ اور اس کے تا بعدار تارک اتباع سواد</mark> اعظم ہوئے تومستحق ہوئے اس وعید شدید کے: "فانه من شذشذ في النار" يعنى جوسوا واعظم عالك (فاروتی) ہواؤہ جہنمی ہوا۔ اس واسطے کہ بیہ جملہ حدیث اتبعوا کا تتمہ ہے۔ بيدر موسى: - جب مصنف ندخى فهرانه مدثين ميس ساوراي مند میان مشویعنی دعوی حفیت ہے معلوم ہوا کہ شافعی مالکی حنبلی بھی نہیں تو اس وقت میں لا نُدبب بونااس كا قطعاً مبر بن بهو كميااور جب مصنف كالا مذبب بونا ثابت بهو كميا تواس کے تابعداروں کالا مذہب ہوناعلی منراالقیاس ملل اور واضح ہوگیا۔ سولهوين: -ايجل مين يه بات ثابت اور حقق ب كهموافق"ات عوا 1 Tajtish shelviar purodation it arachi Bankistan

اور جومخالف ہوااس رہتے کے جورستہ ہے جمہوراور عامیہ مومنین کا وہ مسحق دوزخ 8 ہے موافق فرمان حق تعالیٰ کے: "وَمَنُ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبعُ غَيُرَسَبِيل المُؤمِنِينَ نُولِهِ مَاتَوَ لَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصِيرًا" ليعنى اورجورسول كاخلاف كرے بعداس كے كمت راستداس برکھل چکااورسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اے اس کے حال برچھوڑ دیں گے اورا سے دوز نے بیں داخل كريس كاوركيابى برى جكه بلننے كى ۔ (كنزالايمان) اور جب مصنف رساله'' ضروری سوال''مع اتباع اینے تارک ہوا ند ہب جمهور كالومتيع مواغيرسبيل المؤمنين كااور جومتيع موغيرسبيل المومنين كاوه لائق دخول جہنم ہے پس مصنف اور متبعین سب مستحق ہوئے اس عمّاب اور عذاب الہی کے ح انعوذ با لله منها۔ ستر ہویں: - جب مصنف اور اس کے تابعدار بوجہ مخالفت مذاہب مجتهدين اور مذاہب محدثین اور صحابهٔ کرام اوراحا دیث رسول اللّداور آیت کتاب اللّٰد ستحق کھبرے عذاب اخروی کے توا سے گمراہوں کا اتباع کس طرح جا ئز ہوگا؟۔ ا کھار ہو یں:-اس تنقیح سے داضح ولائح ہوا کہ مصنف رسالہ مسطوراہے امر Paksearid کو امتقع کی نیرواند و Baksearid و التحالی القالی التران کے اقوال سے

معارض ومتناقض ثانياً جمهور حنفيہ ہے مخالف ثالثاً حدیث سے غیرمطابق رابعاً آیت كا سے غيرموافق پس جب اس مين تابع ہونے كامضمون محقق نه ہوا تو اس كومتبوع بنانا كس طرح فيح اور درست ہوگا؟اس لئے كہ شرع ميں متبوع ہونے كے واسطے اولا تالع یعنی جب شرط نوت ہو جائے تو واذا فسات الشرط فيات مشروط بھی فور المبوجاتا ہے۔(فاروق) المشروط. انلیسوس :-بعداحاطان سبامور کے بنظرامور مطورہ اور دیگروجوہ مبقیہ ومبنیہ مجیب اگر کہیں کہ تحریراس کی فاحش غلطیوں سے پرے تو بجا ہے اور اگر لکھیں کہ لكھنے والا اس كاعلوم دين سے خصوصاً علم فقہ واصول وحديث سے اندھا بہرا يعنى ب ا بہرہ ہے توروا ہے اور بایں ہمداس کے استدلال کی نسبت جونقل احادیث ہے کیا ہے جن كتراجم غلط يراس كى جرأت اور كمال بي باكى باعث بي كها جائ ك" غايت ا ستاخ ہے "تو ہر گز گتا خی نہیں اور اگر موافق عبارت اصول" رسم المفتی" کے حکم کریں ﴾ که ''جہالت سے مالا مال ہے'' تو واقعی اس کواس کے مال سے مالا مال کر دینا ہے اور ﴿ اس خیال ہے کہ جب وہ مصنف ہے تو مطلب اس کا اس سے بمقتصائے غایت 🖁 ا غباوت اشاعت اینمختر عات کا ہے جومو جب ہےاغوائےعوام اور ضلالت خاص و 🖔 عام کا بجہت اخفائے تو ہب کے اپنے تسمیہ حنفی میں کہ'' اس کا م میں صرف نام ہے'' اوراس Pakistan با Karach بخنوانه Lakistan بوراس المجلوبة Tajlush sharjah بحنوانه المجلوبة المراس الم

سنت و جماعت ہےاوراگرفتوی دیں کہا ہے خص کے فتوے بڑمل اوراعتما دنا جائز ہے توجائز ہاوراس كابرتكم جملها حكام شرعيه ميں برتقديرينا فذغيرنا فذاور عامل غير فائز-عمومان کی کسی تحریر برابل سنت کواعتا دکرنا بدعت خصوصاً "ضروری سوال" کی یوج ولچر تقریر کایرتال فاضل مجیب کے جواب سے سوال ضروری ،اگر کوئی ناسمجھاس نا سمجھ کی تحریر کو درست سمجھے تو نا درست اور جواس کے مطابق کار بند ہوتو حکم شرع سے اس کا کار بندا یے فض کوجگہ دیناا پی تشخیص اس کے لئے تشخیص لاکلام ہے،ایے پاس رکھنا كوئى حلال جانے تو حرام مد داس كى بد، تائىداس كى رد، اعانت اس كى معاونت "عَلَى الانسم وَالْعُدُوان " خالف حكم قرآن خلاف مرضى رحمن اس كا قوال بدعت نشان صلالت تو أمان كى تروت كاوراعلان سراسرخسران دوجهان سربسرموجب ناخوشى حضرت رسول انس وجان عليه صلوات الرحمن مادام الملوان اوربالكل مضاوت صحابة كرام كے ساتھ اور پوري محادت علمائے اعلام سے ساتھ خصوصاً حضرات احناف متبعین امام اعظهم رحمة الله تعالى يميهم كي مخالفت تو گويا مبناء ہے تصنيف كا اور منشاء ہے تاليف كا اور مقصوداصلی اورغرض مخفی اورقوی اشاعت لا مذہبی اور مدایت غیرمقلدی ہے جیسا کہ طور تحریراورطرز تقریرے روش اور ظاہر ہے ۔ بہر رنگے کہ خواہی خامہ می پوش

مفوجن کی صورتقریر سے خالفین قیامت زاد ہائے آہ در بر،جن کارعدتح براعدائے دین المفوجن کی صورتقریر سے خالفین قیامت زاد ہائے آہ در بر،جن کارعدتح براعدائے دین کے ہوش وحواس کے لئے برق انداز محشر ادام الله ظلاله و عم العلمین نواله و خص العلمین با فضاله و متع الله المسلمین بطول حیاته و افاضاته نے مقدمات جواب کی تنقیح و تحقیق میں جس توضیح و تفصیل سے فیصلہ کھااس میں ان کی رائے صائب اوراصابت رائے کا مرافع عندالعلماء الربانیین بحال اور جو تلوی کی الجملہ کی ایک میں تقریح افادہ فرمائی جملہ قرین صواب بلکہ ایجاب عمل در آبد کی فرمان شاہی کے جملے میں تضریح افادہ فرمائی جملہ قرین صواب بلکہ ایجاب عمل در آبد کی فرمان شاہی

لعنی اللہ پاک ہے جس نے مجھے
ہدایت فرمائی اپنے حبیب کو بھیج کرجو
ہمام مخلوق کے نشاۃ و کمال کے ہادی
ہیں دنیاوآخرت میں ان کے استعداد
کے مطابق خواہ و د ماضی میں ہو یا
ستقبل میں یا حال میں اور جواللہ عزیز
ہوتو کوئی عزیز ان سے عزیز ترنہیں

بلكمسي كے لئے كوئى عزت نبيں مگر

والله سبحانه ولى الهداية بارسال حبيبه الهادى ليجميع الخلق الى جميع المعاد و المبادى نشأة و كما لا على حسب مراتب الاستعداد ما ضيا و مستقبلا و حالاً و من كان بهذا الشان و رفعة المكان عند الله العزيز فلا عزيز اعز منه بل لا عزة

ای کی بارگاہ اقدس سے تو وہ عزیز کال لاحد الامن جنابه المقدس مطلق ہیں غالب ہیں وہ ساری کا ئنات فهو العزيز الكامل المطلق کے جزئیات وکلیات کی سلطنت کے الغالب المتصرف في ملكوت وجودوعدم مين تضرف كرفي وال جزئيات الكائنات وكلياتها ہیں وہ جانے ہیں جو کھان کےآگے ايجادًا واعدا ما يعلم مابين ہاور جو پچھان کے پیچھے ہمعدومات ايديهم وما خلفهم فيفيض میں سے جووجود کے مستحق ہیں ان کو الوجود على من يستحقه وجود بخشتے ہیں اور موجودات میں سے من المعدومات و يعطى منافع مستحقين كووجودكي منفعتين عطافرمات الوجود لمن يستعده من میں تو اہل سعادت اللہ اوراس کے الموجودات فارباب السعادة رسول کی عطا پرراضی ہوئے جوایے رضوا ما اتاهم الله و رسوله فضل سےعطافر مایا اور انھوں نے اللہ من فضله و ارضو مما فقالوا ورسول كوراضى أبيااور بولے: الله اوراس حسبنا الله و رسوله واصحاب کےرسول ہمیں کافی ہیں اور اہل شقاوت الشقاوة ما نقموا الا إلى أغناهم کو یمی برالگا کمالندورسول نے این الله و رسوله من فضله فسخطوا فضل سےان کونی کردیا تووہ خود ناراض اسخطو هما وماهم بضارين ہوئے اور اللہ ورسول کو بھی ناراض کیا به الاانفسهم فيعز صلى الله

اوراس سے وہ خود کوہی نقصان پہنچاتے ہیں تورسول اللہ ﷺ جے حیا ہے ہیں عزت عطافرماتے ہیں اور اعزاز کی مصلحون اور حكمتول كرجهي جانت بين اورجے چاہے ہیں ذلت دیے ہیں اورخوب جانة بين اسباب ذلت كو اوراس ك نفع ونقصان كوتووه جانة ہیںاللہ کے کمانے سے اور قادر ہیں الله كى قدر رى دي معتوالله ورسول زیادہ قدرت والے اورزیادہ علم والے بين رسول صلوات الله وسلامه عليه توائل جمال میں سے جے حاہتے ہیں این قدرت وعلم سےراہ عرفان ومشاہدہ متنقيم كي طرف را بنمائي فرمات میں ان لوگوں کاراستہ جن پراللہ تعالیٰ فے انعام فرمایا ازل میں بلاسی کی

عليه وسلم من يشاء وهو يعلم ما في اعزازه من المصالح والحكم ويذل من يشاء وهو اعلم بماله و ما عليه من وجوه الاذلال والعدم فهوالعليم بعلم الله والقادر بقدرة الله فالله ورسوله اقدروا علم فيهدى صلوات الله وسلامه عليه بقدرته وعلمه من يشاء من أهل الجمال إلى صراط العرفان و المشاهدة المستقيم وهو صراط الذين انعم عليهم في الازل من غير علة بتجلى ذاته و صفاته فرش عليهم من نورامانة العشق والمحبة فصاروا ما الإعادة الإعادة الماعة المال الماعة المالية المادة الم

الله تعالى في ان لوگوں يرامانت عشق عرضت على السماوات ومحبت کی نور باری فرمائی توبیاوگ اس والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و امانت کے حال ہوگئے جوآسانوں و ز مین پر پیش کی گئی تو انھوں نے اس حملها الانسان الكامل كابوجها تفانے سے انكاركرديا اوراس الخليفة الجامع الجميل سے ڈرگئے اور ایک انسان کامل نے المكرم الاحسن تقويما و تشريفا ويهدى صلى الله اے اٹھالیا جوخلیفہ ہے، جامع ہے، جميل ب، مراكب، عزوشرف اورشكل عليه وسلم بقدرته وعلمه وصورت میں احسن ہے اور نی کریم من يشاء من اهل الجلال صلى الله تعالى عليه وسلم اين قدرت وعلم الى صراط الجهالة والحجاب سے اہل جلال میں سے جے جاتے وهو صراط الذين غضب ہیں راہ جہالت دکھاتے اور حق ہے دور عليهم فاضلهم عن ذلك فرماتے ہیں اور بیان لوگوں کا راستہ وابعدهم بحكمته ومصلحته ہے جن برغضب فرمایا تو انھیں اس سے فيربى صلى الله غليه وسلم دور کر دیاا پی حکمت ومصلحت سے تو كلامن الفريقين بما يناسب نبى كريم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دونوں كل فرد فرد منهم غذاءً ودواءً باذن ربه تربية جمالية او dation Karachi Pakistan

ان رب ك حكم عدمناسب غذا جلالية فمامن دابة الا هو اوردوا کے ذریعی نشو ونما فرماتے ہیں اخلذبناصيتها ان ربى على خواه وه رتبيت جمالي جويا جلالي ، كوئي صراط مستقيم فهورب چلنے والانہیں جس کی چوٹی اس کے العلمين صلى الله عليه قبضه و تدرت مین ندیوه ب شک میرا وسلم صلاة دائمة مقبولة رب سیدھےرائے پرملتاہ،وہ تۇدى بهاعنا حقەقدر نبى كريم سارے عالم كى يرورش كرتے حسنه و جماله و كماله و بیں اللہ کے دائمی ورودوسلام ہول ان جلاله من اسمه الشريف یراییامتبول درود کہ جس سےان کے من اسماء الله و وصفه المنيف حسن وکمال اور جمال وجلال کے من اوصاف الله تعالى سماه مقداران كاحق بمارى طرف سادا محمدا بالفتح لتحميده اولا ہوجائے،آپ کااسم گرامی اسائے في بدء الخلق مع انه محمد باری تعالی ہے ہے آپ کا وصف بالكسروانما محمد بالفتح عالى الله كاوصاف سے بآپ حقيقة هوالله الحق جل كانام مُحَمَّدُ (ميم كفت ك مجده لم يرض لكمال

جانے تے سب مخلوق میں سب سے غيراسمه تعالى شانه فهو یلے جبرا یا منحقد (میم کے مُحَمِّدُ و مُحَمَّدٌ بكل تحميد كسرة كے التھ ) بھى ہيں اور محمد من كل حامدٍ ازلا وابدًا فهو بالفتح حقيقت مين الله جل مجده ب صلى الله عليه وسلم محمد خدانے کمال غیرت محبت کے سبب بمحامد الله و محامد الانبياء اے حبیب کے نام کا ہے نام کے و محامد الملائكة و محامد علاوه مونا يسنرنبين فرمايا تووه محمد الجن و البشر و محامد كل ومُحمد بي برحارى تحميدكماته فرة من سكونات جميع العوالم ازلاوابدأتو آب ي عجد مين الله كي فمحمد في كتاب الله و محمد تعريفات اورتمام انبياء وملائكه، على لسان الانبياء و محمد جن وبشراورعالم کے ہرذرے کی على السنة الملائكة اجمعين تعریفات کے ساتھ تووہ محمد ہیں وان من شي الا يسبح بحمده كتاب الله مين، محمد مين تمام انبياء ولكن لا تفقهون تحميدهم کی زبانوں میں مجمد ہیں تمام ملائکہ و تسبيحهم فهو الاول السابق کی زبانوں میں اور کوئی ایسی چیز فى الخلق والوجود على ion, Karachi. Pakista

کی پاکی نہ بولتی ہو ہاںتم ان کی تبیع وهو السابق في العرفان و وتحميد نہيں سمجھ سکتے تو و ہی اوّل و التحميدو جميع الصفات سابق ہیں تمام مخلوقات وموجودات الكمالية لقوله تعلى وَمَآ کے خلق ووجود میں وہ سابق ہیں أرُسَلُنكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ عرفان اورتخميد ميس اورتمام صفات فهو صلى الله عليه وسلم و كماليه ميس بسبب ارشاد بارى تعالى اسطة مطلقة لجميع العوالم وَمَاأَرُسَلُنكَ اِلْآرَحَمُةُ لِلْعَلَمِينَ و جوداً وعد ماً وضرا و نفعًا كورسول الله فيتمام غالم كوجود ولقوله صلى الله عليه وسلم وعدم ، نفع المقصان كي وسلية مطلق اول مساحلق الله نوري بين اورفر مان ني الله اول ما حلق الذي هو المظهر الجامع الله نورى كسببتمام صفات لجميع الصفات الحقيقية هيقيه، ذا تيه اضافية ثبوتنيا ورسلبيه. الذاتية والاضافية و الثبوتية کےمظرجامع ہیں وہی آخر ہیں ، والسلبية وهو الاخر الخاتم وبى خاتم بين جن پرنبيون كاسلسله الذي ختم به النبيون و ختم ختم ہوااورتمام کمال جواپیخ ظہور کے به جملة الكمال المنتظر ou المعالمة المحالة المحالة المحسى بر

lation, Karachi, Pakistan

ختم فرمليا وركوئي شئ أوّل يرسابق فلاشىء يسبق على نہیں ہوتی ورنداوّل اوّل ندرے الاول والالم يكن الاول گااورآخر کے بعد کوئی ثی ظاہر اولا ولا شئى يخرج من نہیں ہوتی ورنہ آخر آخر ندرے گا الأخبر والالم يكن الأخر تواس وقت تمام اشیاء اوّل وآخر کے اخرا فاذن جميع الاشياء احاطے میں ہیں اور یہی معنی ہے نبی محاط بالاول والأخر وهو کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معنى قوله صلى الله عليه فرمان نحن الآخرون السابقون وسلم نَحُنُ ٱللاجِرُونَ السَّابِقُونَ كالعني آخر بين كمال مين، وجود مين اي الأخرون كما لا ووجودًا ظهبور مين اوربطون مين تاابدا لآباد، وظهورا وبطونا الي ابدالأباد ایسے ہی سابق ہیں ہرمقدم اور ہر وكذا السابقون سبقة ذاتية و مؤخريرة بالمطاهروباطن بيازل الآزال اضافية على كل مقدم وكل سےخواہ و و سبقت ذاتی ہویااضافی مؤخر و كل ظاهر و كل باطن جنب اوّل وآخر سے احاطے سے کوئی من ازل الأزال واذا لم يخرج شی خارج نہیں اور ہمارے نبی کریم شئي من احاطة الاول والإخر

هوا لاول والأخرفظهر انه كەنبى كرىم صلى اللەتغالى ئىلىيە وسلم صلى الله عليه وسلم هو الظاهر من تمام مظاہر کے آئینوں میں جلوہ اُر في مرايا المظاهر وهو السواج میں چیکتے ہوئے سورج میں انور میں اور منور کرنے والے میں اور تمام کی الوهاج النور المنير المنور المنور في قناديل وجودات تمام اشیاء کے وجودات کی قندیلوں الاشياء بحذا فيرها نقيرها میں تاباں ودرخشاں ہیں، کیابی خوب وقطميرهاولنعم ماقيل \_ كباب كى كبنے والے نے ب جہان مرأت حسن شاہد ماست نشاهد وجهد في كل ذرات دنیامارے محبوب کے حسن کا آئیا ہے برذرے میں ای کے جلوہ کا مشاہدہ کرتے ہیں ف ما من كمال في كسى بهي مظهر مين كوئي كمال نبين مظهر الا وهو صلى الله تعالى مرنبي كريم سلى الله تعالى عليه وسلم تمام وکمال کے ساتھ اس میں ظاہر عليه وسلم ظاهر فيه ظهورا تماما كاملافي مرتبته اية مرتبة بین ،اور بیفرمان نبی سلی الله تعالی كانت وهو احد المحامل نليه وسلم" مين مبعوث کيا گيا بي آدم د در ماري طرحه انداد داده اي آداده ا

کے قرنابعد قرن خیر قرون میں'' من معاني قوله صلى الله مے معانی مے محامل میں سے ایک تعالىٰ عليه وسلم بُعِثُت في ہے تو وہی مبعوث ہیں حقیقة انبیاء خير قرون بني ادم قرنا بعد کے قالبوں میں اور یہی معنی ہے قرن فهو المبعوث حقيقة "بمن صورهم في كل زمان في قوالب الانبياء عليهم ومكان" كا (ليعني ان كي صورتول السلام وهو المعنى من صورهم میں ہرز مان ومکان میں ) بلکہ فى كل زمان و مكان بل نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم هو الطاهر صلى الله تعالى ای ظاہر ہیں کا تنات کی ہرشی میں عليه وسلم في كل شيءٍ من تو ظاہروا حدواحدے اورمظاہر الكائنات فالظاهر واحد احد والمظاهر كثيرة متعددة .ع متعددوكثير ب السام اے آئکہ نامد درہمہ کون، و مکان تيز بينان را بجز نور تو در چيم شهود سلام ہوتم پراے وہ ذات جوجلوہ گرہے تمام کون ومکال میں بصيرت والول كوچشم ظاهر مين بھى تير نے نور كے سوا كچھينس دكھتا انه صلى الله عليه وسلم جن طرح ني كريم الله عليه وسلم المعالم المرابي

تمام مظاہروا کوان میں ایسے بی باطن ظاهر في جميع المظاهر و ومستورين اين سرك ساته كائنات الا كوان فكذلك هو الباطن کے حقائق میں اورائے مادؤ نوری المستور بسره في حقائق وكليدروى كےساتھموجوداتكى المكونات الساري بمادته برشی میں سرایت کے ہوئے ہیں تو النورية وكليته الروحية ني كريم الله التي كاول، برشي في كل شي من الموجودات کے آخر، ہرتی کے ظاہراور ہرتی کے فلما كان صلى الله عليه وسلم باطن ہیں یقیناً وہ شاہد ہیں ہراس · اول کل شي واخر کل شيءِ شی کے جوہوچکی اور جوہونے والی و ظاهر كل شيء و باطن كل ہے ارواح واجرام علوبیہ وسفلیہ شى لاجرم كان شاهداكل وغیرہ میں ہے ، ہروہ شی جس کا شيء كان ومايكون من الا درک الله کی مخلوق میں سے سی کے رواح والاجرام العلوية و ليمكن إن كفلم عدانيي السفلية وغيرها فلايشذ خواه وه افعال خداوندی کے اسرار عنه شاد مما يمكن لاحد من ہوں یااس کی کاریگری کے عجائب حلق الله دركه سواء كان یااس کی قدرت کے غرائب اور من اسرار افعال الله تعالى او Acrachi Pakistan

آ -انوں وعرش اوراس کے اوپر ہے عجائب صنعه او غرائب زمین اور جواس کے نیچے ہے ان قدرته ولايعزب عنه ميں كا دنى اوراكثر نى كريم عيكو مشقال ذراة في السموات معلوم سے ورکوئی ان کا غیراس میں والعرش وفوقه والارضين شركي نبيل توني كريم في منفردين و تحتها ولا ادنى من ذلك برشی میں جو بوچکی اور جو بونے والی ولا اكشر الا وهو معلوم له الآزال الآزال البالآبادتك، صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عليم بي علم خداوندي اوراس كي تعليم ولا يشاركه صلى الله تعالىٰ ہے اور میں مرادے اللہ تعالیٰ کے قول عليه وسلم في هذا غيره فهو فلايظهرعلى غيبه احدالامن صلى الله تعالى عليه وسلم ارتضى الآية باورالتدعز وجل كاقول وحده بكل شي كان و ما اناارسلنک شاهداً مطلق ے يكون من ازل الأزال الي - شهوددون شهودے مقیر نبیں اور اللہ ابد الأباد عليم بعلم الله تعالى جحانه كاقول ليسكون الرسول و تعليمه وهو قوله تعالٰي فلا عليكم شهيدا مطلق عشبادت يُظُهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا ` عامد، جامعه محيطه باحاطة تامدك نن ارُتَضيٰ مِنَ رَّسُولُ و قوله

ساتھ اور اللہ كا قول "و علمك عز من قائل إنَّآ أَرُسَلُنكَ مالم تكن تعلم وكان فضل شَاهدُا مطلقًا غير مقيد الله عليك عظيماً"اورفرمان بشهود دون شهود و قوله ني سلى الله تعالى عليه وسلم "علمني سبحانه لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ ربى ....الحديث "يعنى مجھ شهيدًا مطلقا بشهادة عامة میرے دب نے علم عطافر مایا اپنے جامعة محيطة احاطة تامة وست قدرت كوميرے دونول و قوله تعالىٰ وعلمَكَ مَالَمُ شانوں کے درمیان رکھاتو مجھ پر تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ منكشف بوگئ مروه چيز جومو چکي عَلَيْكَ عَظِيُمًا ولقوله صِلى اور جوہونے والی ہے اور مجھے الله تعالى عليه وسلم علمني اوّلين وآخرين كاعلم عطا كيا حيا"' ربىي وضع يده بين كتفي الصصاحب السح كتب بعدكتاب فانكشف لي ماكان و مايكون اللہ نے روایت کی ہے۔ وعُلِّمُتُ علم الاولين والأخرين ا بالله این کلمات اوراین رواد صاحب اصح الكتب بعد مخلوق کی تعداد کے برابرجو تھے كتاب الله اللهم صل عليه وسلم undation, Karathi, Pakistar خلقک و رضی نفسک و داگی اور مقبول در ودوسلام اپنے زنة عرشک و مداد کلماتک نبی پر اوران کی آل واصحاب پر صلاة دائمة مقبولة تؤدی نازل فر ما جس سے ان کاحل بها عناحقه کما تحب و جماری طرف سے اس طور پر اوا ترضی فقط، جو جماری طرف جماری حرب و پسند ہو۔

واناالعبد المذنب الاوالا ابوالذكا ، سراج الدين محمد سلامة الله شالا عفا الله عنه ما جنالا بحرمة سبد الثقلين وسبلتنا في الدارين اعظم الحرمة سددي مسلام فوري وطنا دامبوري اقامة حنفي مذهبا نقشبندي محددي مشربًا تصد لتى : حضرت علام محمداع إزسين رامبوري في النازلد يرصف يراكثر نخروري سوال "كود يكها قنوت في النازلد يرصف يراكثر

شروح متون کتب فقه حنی کا اتفاق ہے اس کی مخالفت کرنا مصنف صاحب رسالہ مذکور کو اور کے متاب میں متاب میں انداز کے متاب کی مناسب نہیں قنوت نازلہ دفع ہرتتم کی آفت اور مصیبت کے واسطے پڑھنا جائز ہے جیسا کی متاب مصیب نے بطرزعمہ ہم ترفر مایا وللہ در السمجیب قند آتبی بہواب عجیب

والله سبحانه اعلم بالصواب.

العبد محمد اعجاز حسين رامبوري

تصديق:حضرت علامه محمر عبدالغفا ﴿ خال راميوري بمقتصاع تقريح شارحين فقهائ حفية تنوت نازله جائز بي "ضروري سوال" كى تحريروب مين غلطيال كلى ببوئي موجود بين والله تعالى اعلم محمدعبدالغفارخان تقيديق: حضرت علامه مفتى محمر ظهورالحسين راميوري ما تفوه به صاحب ضروری اینی صاحب "ضروری سوال" نے جو کھ کہاہر گزمانے کے قابل نہیں کیول که وه جمهور کی مخالفت اور بطلان مِشتمل ہے تواللہ ہی کے یاں تواب ہے محیب کے ددکرنے کا کہ انھوں نے درست ردکیا ادرمفصل جواب دیااوراس میں انھوں نے مدد کی جمہور فقہاءاور محدثین سے مرویات پراوریہ موافق ہےاس کے جو'' درمختار'' میں کہا ( قنوت نہیں پڑھی جائے

السوال ليس الاحذعبيلا يتنضمن مخالفة الجماهير واباطيلافلله در رد المجيب حيث اصاب في الرد واتي بجواب فصل فيه تفصيلا وعول فيهعلي المرويات عن جماهيرالفقهاء وائمة الحديث تعويلا ويوافقه ما قال في الدرالمختار رو لايقنت لغيره الالنازلة فيقنت الامام

گی مگرنازلہ کے وقت توامام قنوت في الجهرية و قيل في الكل یڑھے گا جہری نمازوں میں اور پیہ انتهى قال العلامة الشامي بھی کہا گیا کہتمام تمازوں میں انتی اور في رد المحتار قوله الالنازلة) علامه شامی في اردامحتار "مين اتن قال في الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر ك قول السارلة كاتحت كما) ولاشك ان الطاعون من صحاح سته میں کہا کہ "نازلہ زمانے کی ختیوں میں ہے ایک سختی ہے" اشد النوازل اشباه قوله اوراس میں کوئی شک نہیں کہ طاعون فيقنت الامام الخ يوافقه سخت تربلاؤول میں سے نے اشاہ اور مافي بحر و الشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية ﴿ الله المام الخ کے تحت کہا کہ 'اس کی موافقت کی وان نزل بالمسلمين نازلة ہے بحراور شرنبلالیہ میں شرح'' نقابے'' قنت الامام في صلاة الجهر وهو قول الثورني واحمد اور''غایی'' ہے کہ اگرمسلما نوں پر وكذا ما في شرح الشيخ کوئی مصیبت نازل بوتوامام جبری نمازوں میں قنوت پڑھے اور یہی قول اسمعيل عن البناية اذا Lizutajaskanaklakutöphlation, Kelracili, Jelakistän

شخاا عل المشرح مين مناية ك في الصلاة الجهرية لكن ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو في الاشباه عن الغاية توامام (تمام) جبری نماز دی میں قنت في صلاة الفجر مين قنوت ير ح ليكن "اشاه" مين يؤيده مافي شرح المنية ے کصرف نماز فجر میں قنوت بڑھے حيث قال بعد كلام اوراس کی تائیدشرح''منیہ''میں ہے فتكون شرعيته في النوازل چنانچہ کچھ کلام کے بعد کہا کہ نواز ل مستمرة وهو محمل میں قنو ت پڑھنے کی مشر وعیت قنوت من قنت من الصحابة مترے اور یہی قنوت پڑھنے کامحمل بعد وفاته صلى الله تعالى نے جس کوسحابہ نے سرکار دوعالم عليه وسلم وهو مذهبنا ﷺ کے وصال مبارک کے بعد پڑھا وعليه الجمهورقال اوریمی ہاراند ہب ہےاورای پر الحافظ الطحاوي انما جمہور ہیں، حافظ الشان طحاوی نے لا يقنت عندنافي صلاة فرمایا که بهار بنز دیک قنوت نبیس الفجر من غيربلية فان پڑھی جائے گی نماز فجر میں بغیر مصیبت وقعت فتنةاوبلية فلاباس ال بوتو التهابية الت

قنوت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کہ الله عليه وسلم واما القنوت في الصلوات كلها للنوازل اورر باقنوت كايزهناتمام نمازول فلم يقل به الا الشافعي میں تواہے نہیں کہا مگرامام شافعی ﷺ رضى الله تعالىٰ عنه وهو نے اوروہ صر الح ہے اس بات میں صريح في أن القنوت للنازلة کہ قنوت نازلہ کے وقت ہمارے عندنا مختص بصلاة الفجر زديك فاص بنماز فجريس ندكه دون غيرها من الصلوات تمام سری وجهری نمازوں میں انتیٰ الجهرية اوالسرية انتهي مخضرأوالله تعالى اعلم (فاروق) مختصراً والله تعالى اعلم. وانا العبد المفتاق الى رافة رب المشرقين محمد ظهور الحسين عفي عنه في الدارين للمدرس للدرجة الثانية في المدرسة العالية الواقعة في الرياسة الرامفورية تقيد لق: حفزت علامه خواجه احمرصاحب رامپوري . الجواب صحيح والمجيب ليمني جواب صحيح المجيب كأمياب Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

ضروری سوال مردود "ضروری سوالی مردودوقتیج ہے اور وقبیح ہے اور وقبیح و کاتبه مغالط صریح اس کا لکھنے وال سرت کی دھو کے باز ہے واللہ تعالیٰ اعلم. (فاروقی)

العبد خواجه احمد عنی عنه تقیدین : حضِرت علامه ارشد علی صاحب رامپوری

بلاشبہ قنوت واسطے کسی حادثہ عظیم مثلا و با وغیرہ ہے جائز ہے ' در الختار'' اور اس کے حاشیہ '' ردالحتار' میں پوری تصریح موجود ہے اس کے خلاف جوکوئی قول کرے سراسر

باطل اورمخالف جماہیر فقبها ء کے ہے:

يقنت لغيره الالنازلة

وفىي حاشيته ولا شك

ان الطاعون من اشد

النوازل اشياه.

كما في الدر المحتارولا لعني جبياك' (رمخار مي بكر:

قنوت نہیں پردھی جائے گی مرکس

معیبت کے وقت اوراس کے حاشیئے میں ہے کہ کوئی شک نہیں کہ طاعون

تخت تربلاؤں میں ہے ایک ہے.

اورونت قرأت عندالحنفية صااة فجر ب:

كما قال فيه وهو صويح في ليني جبيا كهاس (درمخار) مين فرمايا

ان القنوت للنازلة عندنا كنازلك وقت تنوت يرهنا بمارك

Tajushahariah Foundation, Karachi, Pakistan

غيرها من الصلوات الجهرية تمام سرى اورجهرى تمازول مين الخ والله تعالى ارَّم. (فاروتى) والسرية من والله تعالى اعلم. العبد محمد ارشد على عنى عنه مدرس مدرسه عاليه واقع رامبور تقيد نق: حضرت علامه ركن الدين مبارك الله بيثك قنوت يزهناكسي حادثه بعظيم مين موافق مذهب محدثين وفقها جائز ب تغليط " "ضروری سوال" کی اہل تحقیق کوضروری اور اظہار نا قابلیت مصنف رسالیهٔ ندکور کا ا صاحب علم كامل كوقابل قبول ومنظوري والله تعالى اعلم العبدابو المعالى ركن الدين محمد المدعو بمبارك الله عفا الله عنه بيبلسانوى مراد آبادى تصديق:حضرت علامه مفتى عبداليا في لكھنوي حقيقت مين ائم حنفيه كتحقيق قنوت فجرنزول نازله مين محتص بنازلة دون ﴾ إنساز لية نهيس بلكه طاعون وويا وديگرنوازل كوبھى شامل ہےاورناابلوں كوفتو ئ دينا تا جائز } ـ بوالله تعالیٰ اعلم نمقه خادر العلماء تراباقدام العرفاءالحقير

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistar

## تقىدىق حضرت علامه مفتى محمة عبدالمجد لكهنوي واقعى علائے حفيہ كے زويك نماز فجر ميں قنوت الصوص بفتنه ونساد غير طاعون ووباءنہیں ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے اور نا آبل کوفتو کی وینا درست نہیں ا وأللَّداعكم بالصواب حرره . ابو الغناء محمد عبد المجيد غفر له الله الوحيد تصديق: حضرت علامه مفتى محمد قيام الدين صاحب اصاب المجيب والله تعالى اعلم حررة الفقير محمد قيام الدين عبد الباري عفاالله عنه تقيديق: حضرت علامه فتي محرعبدالحميد لكهنوي کینی بلاشبہ قنوت ہمارے نزدیک لاشك أن القنوت ليس مشروع نهيل مكرجب كوئي مصيبت مشروعا عندنا في الفجر ، نازل ہوجیے طاعون وغیرہ بے الا اذا نزلت نازلة كالطاعون شبك امام كااليي صورت ميں قنوت وغيره فبان الاميام حينئذ یر هناخاص ہے جیسا کہ اس کی يقنت في الفجر خاصة كما تفصيل' 'اشاہ اوالنظائز' 'میں ہے فصله في الاشباه والنظائر اورابل نظرير يوشيده نهيس اورفتوي كما لا يخفى على اولى دینااس کوچائز نہیں جواس کااہل البىصائر ولا يجوز الافتاء

نہیں بے شک نی مختار سیداخیار لمن ليس اهلا له فقد قال صلى الله تعالى وتنارك وسلم وبارك النبى المختار و سيد الاخيار نليه وعلى آله وصحبه إناءالليل والنهار صلى الله تعالىٰ و تبارك نے فرمایا کہ جم میں سے جوفتو کی وسلم و بارك عليه وعلى دیے پرزیادہ جری ہوہ جہم اله و صحبه أناء الليل والنهار میں جانے پرزیادہ جری ہے اور اللہ اجرائكم على الفتيا اجزائكم ہی زیادہ جانے والا اورای کا حکم على النار والله اعلم و زياده حكمت والأب\_\_(فاروقي) حكمه احكم. حررة الفقير الحقير الاثير المنيب الى الرب الحكير الحليد خادم العلما، والعرفاء ابو الحامد محمد عبد الحميد غفر الله ذنوبه وسترعيوبه بفضله المزيد تصديق: حضرت علامه مفتى محمة عبدالعلى لكھنوي اس میں کچھشک نہیں کہ مصنف پرچیہ'' ضروری سوال'' علوم دینیہ کی استعداد اور فہم فتوی نویسی کے سواد سے بالکل بے بہر ہ اور خالی ہے بلکہ رندلا ابالی ہے نہ اس کا علماء میں شارند مفتیوں میں اعتبار نداس کی تحریر وتقریر معقول نداس کی تو برمقبول س بهانا توبه زين توبه كه باطن كفر و ظاهر دين درون تصدیق شرک حق برون قرار توحیدے

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

یس جو پچھاس کے حق میں مفتی لبیب نے تحریر فرمایا مقرون بصواب ہے اور متندبسنت وكتاب بواللدتعالي اعلم حرره العبد الاسي الآسي محمد عبد العلى المدراسي ثمر الكنوى المصحح لاضح المطابع الواقع في مجمود نكر لكنوى تجاوز الله عن ذنبه الصوري والمعنوى تصديق: حضرت علامه مفتي محمد بدايت رسول تكھنوي دم والله والرحس والرجيم الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و مشفيع العاصين محمد وآله واصحابه اجمعين امّابعد! تادرمطلق مقلب القلوب خداہدایت خواہ لعنت کرے ہمارے اوندھی کھویڑی بے نور آ مکھوں والے تسی القلب ابلیس طینت خودسر و ہابیہ حضرات پر سچے تو یہ ہے کدان بزرگوں کے دم ہے بھی دنیا میں عجب چبل پہل ہے تجربہ کاروں کا مقولہ ہے کہ جس سرز مین پراس طا کفہ شریف ے کوئی بزرگنحوست افزامین وہاں میاں ڈاکٹرایل ایل ڈی سی ایس آئی سرعزازیل خان بہادر نلیہ ماعلی النیا چرکی چنداں ضرورت نہیں ان کے ہتھکنڈے ان کے داؤ ﷺ کچھا یے مؤثر ثابت ہوئے ہیں جن کے سویتے سیجھنے کیلئے ڈاکٹر سرابلیس خان بہادرکو کا بھی کچھونت جا ہے۔

ان حضرات کی ادنیٰ توجه اور سرسری کوشش کا نتیجه جماعت اسلام میں تفرقه، ﴾ بزرگان دین اورسلف صالحین پرلعن طعن ،انبیائے کرام علیہم الصلا ۃ والسلام کی جناب ا میں گتاخی ،اصحاب اخیار احمد مختار صلی الله علیه وسلم کے ساتھ دعوی کرابری ، اولیائے کاملین وعرفائے واصلین کی حضور میں خطاب بدعتی ،فضلائے معاصرین کے لئے تحفہُ سب وشتم ومدية مغلظات المم مجتهدين و حاميان دين متين كي خدمت مين صديا صلوات، جہاں اپنا کام چلتا اور مطلب نکاتا دیکھا وہاں ایک سرمیل سے جاہل کوغوث الاعظم اور قطب عالم ،خدائے جبارے ہاتھ ملا کر باتیں کرنے والا انبیاء علہیم السلام ا ہے افضل صحابہ رضی اللّٰعنهم سے اعلیٰ بنا دینا اور جہاں نفسا نبیت والحاد کا کفش خوار بھوت ان بزرگوں کے سر بےمغزیر سوار ہوا وہاں اولوالعزم انبیاء بلکہ محبوب کبریاعلیہم التحیة و الثناءكو''برا بھائی'' بلکہ''خطرساں چیراس''اورراسخ العقیدہ دین دارمسلمانوں کومشرک وجہنمی فریاد بناد، پھران ابلیسی عقائد میں جو کیار ہاوہ کھٹوذ کیل ساوہا بی ہوااور جوادھ کچرا اور پہلوں سے زیادہ بے غیرت بندہ گفس نکلا وہ غیرمقلد بنا اور جوبے دین و آمزاد مشر بی میں ان دونوں ہے دی جوتے آ گے بڑھ گیا وہ یکا دشمن اسلام کثا نیچیری تھہرا ، ہی وہ کارستانیاں ہیں جن میں ڈاکٹر سراہلیس خان بہادر سیدنا باوا آ دم علیہ السلام کے زمانے ہے دیٹ لنگوٹ کس کس کرزورلگارہے تھے۔ خصوصاً تیرہ سوسال اس طرف تو تمام ابلیسی خاندان اور اس کی سرکار ہے توصل رکھنے والے مذکورۃ الصدرمعاملات میں ہمین مصروف ومستغرق تھے مگر کشود کار

جیسا کہ چاہیے میسر نہ تھا یعنی کسی معتقدر سالت نے اپنے مقدس و ہزرگ رسول الله صلی الله عليه وسلم كے مزارياك وتبركات اشرف سے بت وغير الزرار ديكر كتاخي وشرارت نہیں کی تھی اس کے خوش نصیب و خدا دوست ہم نشین وحوار یوں کو باو جو داعتقا دہم نشینی کے بدعی نہیں کہاتھا، سوبار ہویں صدی کے نجدی وہندی وہبروں نے ، اللہ اگر يدر نواند پر تمام كند مصداق صحح بن کراس ناشا نسته دلعنتی کام میں اپنے از کاررفتہ اور بوڑ ھےخرانٹ 🕻 جدامجد کا جیسا کہایک ہونہار بیٹے کو جاہیے خوب ہاتھ بٹایا اور امت مرحومہ کے گمراہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ فر مایا،اس عزاز یلی طائفے کورد وقبول حق ہے بھی چندان بحث نبیس بلکه مطلب دلی و مقصو داصلی ان اعداء الدین کاصرف جماعت حضرات ا الل سنت میں نفاق پیدا کرانا اور وارثان علم وین ونا ئیان حضرت سید المسلین صلی الله علیہ وسلم کے معائب وقبائح شائع کر کے دشمنان تعین کوہنسوانا ،اپنے حلوے مانڈے درست کرنے اور با وُلے گا وَل میں اونٹ بننے کوتمام اہل سنت ہے ڈیڑھا ینٹ کی جدا ﴿ چننا ہے،جبیبا کہاس طا کفہ مخذولہ فاتلہ ہے اللّٰہ کے گروگھنٹال ماضی وحال کی نفاق وشرارت ﴿ انگیزتحریروں سے ظاہر ہے۔ چونکہان اشقیا کے مورث اعلیٰ وا تالیق اولیٰ نے ان ظالموں کو یہ پٹی بڑھادی ہے کہ میاں اپنی غرض نکا لنے اور دنیا کے ٹھگنے کو جیسا دلیں ویسا بھیس کر لیا کرو! اور مناسب وقت بهروپ بحرليا كروللهذا هرموقع پژنئ جون بدل لينااس ۋا كثرسرابليس خاني

﴿ فرقے کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے چنانچہ لقب وہابی پراس طائفے کے نباش اوّل کو بڑا ا نازتهااور برایک دمباز کے لب بریم صرع باسوز و گدازتھا۔ ، کلے وہائی کے معنی ہیں رحمٰن والا مگر جب اس منحوس ومفید لقب پر لے دے شروع ہوئی تب ان راندہ ورگاہ حضرات نے دوسری جون بدلی جس میں ایک جدید لقب تر اشالیعنی اینے کوموحد واہل ا حدیث وعامل بالحدیث ومحمدی اور خدامعلوم کیا کیامشہور فرمایا، آخر تیسر نے نمبر پرانہیں يهلي ديوتاكي دم سے ايك اور ينم گذام صاحب تحقيقات جديد كا بكل بھو تكتے اور ني روشنی کالیمید دکھاتے ہوئے نکلے جو بظاہر گونباش اولی کا دم بھرتے تھے مگر الحادوتزندق ، كفروتد ہر ميں اپنے بيشروں سے كئی جوتے بڑھے ہوئے رہے۔ عقائد اہل سنت پر بڑے زورشورے حملے ہونے لگے ،صحابہ و تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی ڈالی ہوئی بنیا دیں کھودی جانے لگیں می<mark>اران</mark> رسول صلی اللہ تعالیٰ ﴾ عليه وسلم وسردارن امت رحمهم الله تعالى كو بدعتي وابل مؤلاكے خطاب عطا موسے، 🖯 صوفیائے کرام کوضال ومضل اور فقہائے عظام کودشمن کتاب وسنت اور مقلدین مذہب معین کومشرک فی النبو ۃ وغیرہ قرار دیا گیا ،حضرت شیخ اکبرومولا نا ئے رازی و فاضل غزالیا ہے نظیر محققین رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین کی موشگافیوں پر محصے لگائے اور تبقيرارائ جانے لگے، كلام رباني كي تغيير كفار يوري قبات لهم الله و غضب الله علیهم کے مسلک پر ہونے لگی۔

الغرض حاصل اس ابلیسی کدو کاوش کا پیرتھا کہ جہل طرح ہو سکے مسلمانوں میں فتنے کی آگ جرم کائی جائے اور ان کے مقدس و پر نور دلوں سے عظمت اسلام کوحرف غلط کی طرح مٹادیا جائے۔ چنانچہ جو حضرات ہمارے دعوے کا ثبوت چاہیں وہ ہمارے تو بہشکن دمنی صاحب کے ''ضروری سوال'' کوملا حظہ فرما کیں اس میں بطور مشتے نمونہ ازخروار کے لیہ باتیں قریب قریب سب یا اکثر ملیں گی اس میں دھوکے بازمحق صاحب نے قنوت ۔ بچر کومخصوص بفتنہ وفسا د کفار فر مایا ہے اور طاعون وغیرہ کے بارے میں بڑے شد وید ہے انکار کیا ہے پھریہ شوخی و بیبا کی اس پر اور بھی غضب ہے کہ حضرات مجوزین سے توبدواستغفارطلب ب، محقق صاحب فصرف ای پربس نبیس کیا بلکداس جگه پراپ ا حمار طبع کو پھ<mark>ے ایسا سریٹ چھوڑ دیا کہ فقہائے عالی مقام احناف کو کذب و بہتان کی</mark> طرف بھی منسوب کردیا ،صغه ۱۵ میں اور بھی غضب ڈھایا ہے کہ ائمہ شا فعیہ مالکیہ رحمہم اللّٰد تعالیٰ کے اقوال کوصا<mark>ف صاف صلالت و فی النار کا مصداق کھہرایا ہے، واہ ﴿</mark> جناب شخ نجدی صاحب واه ۔ هج این کاراز تو آید و شیطان چنین کنند پھر صفحہ ارمیں توزید صاحب نے ''اشباہ'' کی عبارت نقل کر کے اپنی جان کواور مجى آفت خريدى لطف يدكه جب كه منة اوركام چلته ندد يكها توس مين تصرف يجاكى 

تشهرائی اورطاعون میں ایک نئی ترکیب گڑھ کر قنوت کو ٹابت کر دیا جوسراسرزیدصاحب کی منشا کےخلاف تھا۔ گھ تخالف ہو تو ایبا ہو تجابل ہو تو ایبا ہو یہ 'ضروری سوال'' کے تین حارمقام کی ضروری کیفیت بھی جوبطور نمونے کے بیان ہوئی باتی ای قیاس پر خیال کن زگلتان او بہارش را مگر محالست کہ ہنر مندان بمیر ند } وبے ہنراں جائے ایشان گیرندے نايد برير ساية ور جما از جهان شود معدوم گواسلام کے حامی اور مسلمانوں کے سیج خیراندیش،قوم کے باخریاسبان اس وقت ایک مزوری و بے کسی کی حالت میں ہیں مگر الله الحمد کدان کا حمایتی تونہایت قوی قول کا سیا زبر دست حکمت والا ہے وہ حسب وعدہ ضرور اسے محبوب کے باک دین کی حمایت وحفاظت فرمائے گا اور اس کو کامل ومضبوط کرے گا گورشمن اس کو کیسا ہی مكروه كيون ندرهين: یعنی اوراللہ کواپیانور پورا کرنا پڑے وَاللهُ مُسِمُّ نُـوُرِهِ وَلَـوُ كَـرِهَ برامانين كافي (كنزالايمان) الْكَافِرُ وُ نَ. ا خداوند کریم کا کروژ کروژ احسان ہے کہ اس گئے گزرے پر آشوب زمانے میں

مجھی دشمنان دین کے نکڑے اڑانے کومحدی کچھار کے وہ عٰہاں شیر موجود بیں جن کے ﴾ قيامت تک قائم وغالب رہے کامژ دہ سلطان عالم حضر في مخبرصا د ت صلی اللہ تعالیٰ عليہ ا سلم نے ان مقدس اور برگزیدہ الفاظ میں ارشادفر مایا ہے: "لاينزال طائفة من امتى ظاهرين حتى يأتيهم امرالله" یعنی ہمیشہ ایک جماعت میری امت میں سے ظاہر ہوتی رے گی بہاں تک کدان کے پاس اللہ حکم آجائے۔ (فاروقی) الحمد لله على احسانه كرهزت مجيب معيب عاى عنت ماحن ا بدعت قامع اساس لا ند بهال جناب خير و بركت مآب مولا نا مواوي حايد رضا خان كا صاحب دام فيضه خلف الرشيد وفرز ندسعيد مخد وم الا نام، حجة الاسلام، افضل الحققين ، فخر المتقد مين، تاج العلماء سراج الفقها، خاتم المحدثين، سندالمفسرين، جامع علوم ظاهري و ﴾ باطنی ، واقف حقا کق خفی وجلی ، صاحب حجت قاہرہ ،مجدد مائة حاضرہ ، عالی جناب مولا نا ﴿ المولوي احدرضا خان صاحب قا دري بريلوي مظلهم العالي كي ذات بإبركات كوالله رب العزة جل جلالہ نے اینے مقدس محبوب کی پیشین گوئی کے مطابق اس مقدس ومظفر طائفے ہے بنایا ہے جس کا نیز و قلم ذوالفقار حیدری اور جس کے بچے باہرہ و براہین قاطعہ مجزات احمدی کاجلوہ دکھارہے ہیں۔ خداوند قد ریاس محدی پہلوان اور حنفی شیر کومقدس آبل سنت کے سروں پرسامیہ

الکن اورسلامت رکھے،جس کے نام سے شیاطین انس کے پر جلتے اور دشمنان اہل ا سنت کے دم نکلتے ہیں پس جو پچھاس خدا کے شیر نے تحریر فرمایا ہے وہ سراسرحق و بجا ہے،اس پرعمل ضروری اور انحراف خسر ان ابدی ہے اور زید بے قید سرآ مد جہال ہے ہے تحریراس کی حماقت وتزندق سے مالا مال ہے اس کے قول پڑھل کرنا ابلیس کی روح کو ا شاداوردین کوبر بادکرناہے، جب تک پیخرانٹ بزرگ توبہ نہ کرے مسلمان اس کے إلى يتحصي نمازنه يؤهيس والله تعالى اعلم حررة العبد العاجز خادر علمائي اهل سنت محمد هداية الرسول لكهنوى صانه الله تعالىٰ عن شركل شفي تصديق: حضرت علامه مفتى محمة عبد الله صاحب پينوي مجھ کواپنے جوان صالح فخر اماثل مفتی و فاضل عالم بے ہمتا مطلامہ کیآ حضرت مولانا مولوي حامد رضا خانصاحب خلف اشرف مخدوم وماألي مجدد وقت حضرت اقدس مولانا عبدالمصطفى احدرضا خان صاحب مدظله ودامت بركاته كى مقدى تحرير كحرف رف سے اتفاق ہے اللہ جل جلالہ اس رئیس ملت اور مقتداوم شد اہل سنت کو دارین سے ہیں جزائے خیرعطا فرمائے آمین ہندوستان میں کس اہل علم کو پیے جراُت ہوسکتی ہے کہ ا | اس سلطان الفقهاء کے مقابلے میں قلم اٹھا سکے افسوس ہے دیمن اسلام زید بے قید کے |

10000 MII 20000 MIX کا حال پرجس شقی و بد بخت کی وہ تحریر ہوجس کار دحضرت مولا ناایسے یکتائے روز گار مبحر کو لکھناپڑےان شامت زدہ وہابیکا توبیمسلک ہے کہ۔ اللہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ان اشقیا ء کوخدا کا ڈراور مخلوق کی شرم تو ہے نہیں بلکہ ڈیڑھا ینٹ کی جدا چننے ہے مطلب ان کا صرف عوام اہل اسلام کو گمراہ کرنا اور اپنانام جمانا ہے، جو آرز و فلاف الل حق كے موكى ان شاء الله العزيز بھى بورى نه موكى الحق يعلو و لا يعلى والله تعالى اعلم. خاكسار محمد عبدالله سابق مدرس اعلى مدرسه اهل سنت بثنه بخشى محله تصديق حضرت علامه مفتى محرنجم الدين دانا بوري لعنى تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے الحمد لله الذي جعل العلماء جس نے علماء کونبیوں کا وارث بنایا ورثة النبيين وادبهم فاحسن اورانھیں عمدہ ادب سکھایا اور انھیں تاديبهم فجعلهم حجج الدين دین کی حجت بنایا اورانھیں ہے دین و اسس بهم عمارات الدين کی عمارتوں کی بنیا در تھی اورانھیں الهدي وافشابهم انوار البدر ك ذريدانوار بدركوطا برفر مايا جومك الذي طِلع من ام الْقرى في

معظمه ہے طلوع ہوااس رات میں ليلة اسودت ذوائبها العظمي جس کے گیسوئے درازسیاہ ہوگئے فهم من آيات ربهم الكبري تصقووه این رب کی اور شرع مبین والشرع المتين و استاصل کی بردی نشانیوں میں سے ہیں اور بهم الطائفة الضالة القديمة الله نے ان کمٹے ذریعہ اکھاڑ پھینگا والجديدة من النجدية و فرقة قديمه وجديده مين سے تجديوں الوهابية والنيجرية والندوية وبابيوں ، نيچر ي<mark>وں ندو يو</mark>ب كواوران ومن اهل الهوى واعداء کوجواہل هوا\اور دشمنان دين ميں الدين والصلاة على الرسول اوردرودوسل م مواس رسول يرجنيس الذي علم علم الاولين و الله نے اوّ لین وآخرین کاعلم عطا الآخرين وعلى اله واصحابه فرمایااوران کے آل واصحاب پرجو الذي سعلو في مناهج الصدق كامياب موع سيائى كراسة و بلغو ا معارج الحق واليقين. میں اور حق ویقین کے عروج کو پہنچے امّابعد!فاعلموا يا معشر امّابعد! توجان لواعملمانان المسلمين من اهل السنة ابل سنت والجماعة بےشک جوافارہ ' والجماعة ان ما افاد الفاضل فرمايا فاضل ابن فاضل امام اہل ابن الفاضل امام اهل السنة

سنت بريلوني سلماللد تعالى بالبركات والحنات نے وہ حق اور سی ہے موافق كتاب اللداورسنت رسول اللہ ے ،اس سے انکارنہ کرے گامگروہ جومنكردين ہے، كيول نه بوتحقيقات فقهاءا ورتصريحات محدثین اس بات پر دال ہیں کہ قنوت عندالنوازل ثاب<mark>ت</mark> ہے خاص کرطاعون کے وقت کہ وہ سخت تربلاؤول میں سے ہے جیسا کہ فاضل مجيب نے كتب محققين سے تحقیق وتفصیل کے ساتھ بیان

فرمايااورجومصنف"ضروري سوال"

نے گمان کیاوہ باطل محض ہےاوروہ

جہالت ہے اور مذہب مبین پر

افتر اُہاں کے لئے فتویٰ دینا

جائز نہیں اور نہ بی او گوں کے لئے

البريلوي سلمه الله تعالىٰ ا بالبركات والحسنات حق وصحيح موافق بالكتاب وسنة سيد المرسلين لا ينكره الامن انكرالدين كيف لا و تسحقيقات الفهقاء وتصريحات المحدثين دالة على ان القنوت ثابت عند النوازل سيما عند الطاعون لانه من اشد النوازل كما بينه المجيب الفاضل بالتحقيق و التفصيل من كتب المحققين وما زعم المصنف للسوال الضروري فهو باطل جداوهل هو الا جهل او افتراء على المذهب المبين لا يجوز له الافتاء

وليس للناس ان يعدوه من جائز كهوه ايسول كومفتول مين شار المفتيين والله تعالى اعلم كرين والله تعالى اعلم (فاروقي) كتبه العبد المعتصر بحبل الله المتين محمد نجم الدين الدانا فوري صانه الله عن الشرالمعنوى والصورى مدرس مدرسه اهل سنت بثنه تصديق: حضرت علامه مفتى محدو حيد فرداني عظيم آبادي ليعنى تمام تعريفين لائق حد (الله) كواور الحمد لوليه والصلاة على درودوسلام ہواس کے اہل (حضور أهلها هذا هوعين التحقيق الله المحقيق كاجشمه إدراس وما سواه باطل سحيق فقد كے سواباطل محض بيتو وه كامياب اصا<mark>ب من اجاب</mark> و من انكر ہوئے جنھول نے جواب دیااور جس فقدخسر و خاب بلا شک نے اس سے انکار کیاوہ بلاشک وشبہ وارتياب والله اعلم بالصدق خائب وخاسر بوااوراللهصدق وصواب والصواب وعنده حسن زیادہ جانتاہای کے پاس بہتر ثواب الثواب واليه المرجع والمآب ہے اور وہی مرجع و مآب ہے،اینے رب وباب كى رحمت كااميدوار... الراجى رحمة ربه الوهاب. خادم السنة وامل السنة عبد الصديق محمد وحيد الحنفى الفردوسي العظير الابادي ناظر التحفة الحنفيه ومهتمر مدرسة الحنفيه

00000 MID 20000 تصديق:حضرت علامه مفتی محمد عبدالواحد قادری پینوی بسم الله حامدا ومصليا امابعد! رفع طاعون ووبا کے لئے قنوت جائز ہے کیوں کہ بحرالرائق وفتح القدير ور دالمحتار وغیر ہا کتب معتمد علیہا میں مطلقا نازلہ کے وقت قنوت کومشر وع لکھا ہے کسی خاص فتنه ومصیبت کی قیرنہیں ہیں طاعون بھی اس میں داخل ہے چنانچہ صاحب الاشاہ والنظائر نے اس امر کی تصریح فر ادی ہے کہ طاعون سخت ترین مصائب ہے اہتی پس زید کا رفع طاعون ووباء کے لئے قنوت مانے کو کذب و بہتان بتانا اس کے کمال علم دیانت پر یا یوں سمجھے کہ جہالت وسفاہت و بددیانتی پر دلالت کرتا ہے حق تعالیٰ اس کو توفيق توبير نصوح عطافر مائة أمين! كتبه ابوالاصنياء محمد عبد الواحد فادرى مجددى تصديق: حضرت علامه مفتى محمد نبي بخش عظيم آبادي بعر الله الرحن الرحيم لعن بمتعريف كرت بي الله كاوراى نحمد الله وبه نستعين و ے مدد حاہتے ہیں اور ہم درودوسلام نيصلي على رسوله خاتم تصحيح بيناس كرسول خاتم النبيين النبيين وعلى آله اصحابه پراوران کے تمام آل واصحاب پر اجمعين امابعدافان القنوت (قابعرابے شك نماز فجر ميں قنوت في صلاة الفجر لرفع الطاعون

جائزے دفع طاعون کے لئے جیسا کہ جائز كماحققه الفاضل مجیب فاضل بریلوی نے ثابت فرمایا تو البريلوي فلله دره حيث الله بي كي ال كالواب حسف حقق الحق وابطل الباطل حق كوحق اور باطل كوباطل كيااور درست والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب. الته بي زياده جانتا بوري مرجع ومآب ب كتبه ابوطاهر نبى بخش بهارى عفاعنه البارى تقريظ وقطعه تاريخ طبع اجتناب العمال عن فتاوي الجهال ازنتائج طبع: اويب المسنت حضرت علامه محمد ضيا الدين صاحب حمد بیکران اس باغیان گلزار کائنات کوسزادار جس نے اشجار گونا گول اثمار بوقلمون کواستارمسطورہ سے نکال کرا ظہار فر مایا اور تماشااین نیرنگی قدرت و بےرنگی بے في خالقيت كا دكھايا اور ہزاراں ہزارگلہائے شكراس صانع حقیقی كی ذات مجمع جميع ﴾ صفات برنثار كمانسان ضعيف البنيان كوخلعت " وليقد كرّمنا بنبي آدم" ببهنايا اورتمام ﴿ کلوقات ہے معظم بنایا اور فھات وُرودنا معدوداس سیدالمرسلین خاتم النبین کے نذر جو پیدائش گلستان عالم کاباعث بنااورسرتاج بی آ دم همرا-اسرار مکنون بروردگار کاراز دارامور ما کان و ما یکون برخبر دارخز آنهٔ ارزاق تحت ﴿ اختیار بلکه کل اشیاء کا مختار ، ما لک حوض کوژ شافع پوممحشرغرض که وه ایسابشر که بشراس کی 🛭 درک کنهٔ ماهیت میں مششدر ۔ ع

## بعد از خدا بزرگ توکی قصه مخفر ليعنى الله درودوسلام بيضيح حضور ﷺ ير فصلى الله عليه وعلى اله اوران کے آل کرام اوراصحاب المكرمين وصحبه المعظمين عظام پراوران پر جنھوں نے احسان وعملي من تبعهم باحسان کے ساتھ ائمہ مجہدین باذلین کی من الاثمة المجتهدين الباذلين پیروی کی اوران پرجنھوں نے آیت وسعهم في استنباط الاحكام اورسنت سيرالرسلين سے احكام من الآية وسنة سيّد المرسلين کے استباط میں کوشش کی خاص کر سيما على امام الائمة سراج امام الائميسراج الامة امام اعظم الامة إلا مسام الاعظم و جام اقدم الاقم ابوصنيفة تا بعين ك الهمام الاقدم الافخم ابي سردار پر۔ (فاروتی) حنفية سيدالتابعين. المابعد! خائمه دلفگارونالهٔ کنال صفحه قرطاس پراشک خونی ریزان کهاسلام کی كُلُفتة كلي مرجها كني يشرمردگي حيها كني ، بادسموم لا ندمبي اپنا يورا اثر دكها كني ،آتش بددين 🛭 دینداری کی سرسبزی وشا دا بی کوجلاگئی ،اب اسلام برائے نام باقی فرق باطلہ نے نیخ کئی شریعت شانی ،کوئی اس کے بھیس میں دنیا کما تا رہاسہانام مناتا کوئی دام جہل مرکب

🛭 میں پھنسااس سے ہاتھ دھویا کسی پر خباثت باطنی خواہش نفسانی عالب آئی ،اپن نششت 🎖

كا عليحده بنائى بهى نے صلحاء وابرار خاصانِ كردگار بلكه اخص الخواص محبوب پروردگار شفیع 🔀 کے روز شار سے دشمنی پیدا کی ،اپنی عاقبت بگاڑی سنت کی تو ہین کو دین و آئین قرار دیا ر جماعت اہلسنت ہے بغض پیدا کیا ، جہالت و بددینی کا بھوت سریر چڑھا ، ہماری عقل ا ا سلیم نے پرواز کیا نور ایمان نے جواب دیا لباس اسلام اتار کر پھینکا شتر بے مہار کے طرح جوجي مين آيا كياء آزادانه جوجابا كا: یعنی اللہ تعالی اسے دنیااور آخرت خذِّلهم الله تعالىٰ في الدنيا میں رسوا کرے۔ (فاروتی) والاخوى. چنانچەدنى صاحب كوازسرنو جوش پيدا ہوا ، باسى كڑھى ميں أبال آيا ، جھەورتى ايك رساله سنى بەر ضرورى سوال ' ككھ مارا ،احيما خاصا بھائمتى كاتھىلا ہرورق ميں ايك نياتماشاكسى ورق میں قنوت طاعون کی ممانعت سمی میں اس کے پڑھنے کی اجازت کسی میں محبوبان الیمی ا علائے ربانی کی شان عالی میں گستاخی سی میں اپنی وہابیت کھولی سابق کی توبیتو ری سی میں عوام كوفريب ديا، جالاكى سے كام ليا، رساله كيا لكھا كويا مجموعہ جہالات گلدسته مزخرفات ا بنایا ،ان لوگوں نے اپنی قوت بھرشم اسلام کے گل کردیے میں کوئی دقیقہ باقی ندر کھا۔ ا گرشهسواران سنت نگهبانان بوستان شریعت کی چندمتبرک صورتیں نه برمتیں تو ا نەمعلوم دىشمنان دىن مىيىن كى ئىس قىدر جىسىس بۇھىتىن آخرا يكىشىر بېيشەئە شرىعت ، عالم ابل ا سنت ماحی بدعت انه کھڑا ہوا، جملہ رو باہ بازیوں کوآن کی آن میں نیست و نابود کر دیا ) حالات اندرونی و بیرونی کوآشکارا کیا، یعنی" ضروری سوال" کاجواب لاجواب سرایا

صدق وصواب سمى باسم تاریخی "اجتناب العسال عن فتاوی الحهال" اس خوبی سے تحریر فر مایا که خالفین نے بھی نعر ہ مرحبا بلند کیا، حسن لیافت کی کامل داددی، شخصیق انیق کی بہت کچھ تحریف کی۔

اے قادرتوانا حضرت مجیب لبیب مولانا مولوی محکمہ حامد رضا خان صاحب کو دارین میں جزائے خیرعنایت فرما جضوں نے حمایت شریعت اعانت اہل سنت و جماعت فرما کے بہت سے سنیوں کوورطۂ گمراہی سے نکالا۔

## قطعه تاريخ

کہاں ہے وہ نجدی فرخندہ خو کہ کہ اسال جاگے ہیں جس کے نصیب
بچھایا تھا عرصے سے دام فریب کہ کہ لوگوں کو پھانے بنا کر حبیب
دوورتی رسالہ بھی اک کھ دیا کہ جہالات اس میں بھر وہ عجیب
کہاطفال من کر ہنسیں اور کہیں کہ اس مادے پرسے بنا ہے ادیب
انھوں نے کھااس رسالے کارد کہ جو بیاری جہل کے ہیں طبیب
کھلی سے حقیقت ہواراز فاش کہ جو بیاری جہل کے ہیں طبیب
وہ ایسا چھیا صاف اور بے نظیر کہ ہیں تعریف کرتے فہیم ولبیب
فیاء کوہوئی فکر تاریخ کی کہ خردنے کہا من لے میرے حبیب
ضیاء کوہوئی فکر تاریخ کی کہ خردنے کہا من لے میرے حبیب
خیے فکر کیوں ہے یہ مشہور ہے کہ کھا ہے یہ اچھا جواب غریب



Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan

کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ ا یک شخص دھان اس طرح فروخت کرتا ہے کہا گرنقذررو پیپہ ہوتو بازار کے بھاؤ یعنی ۱۹ ارسولہ سیر کے اور اگر قرض ہوتو • ارسیر کے ، آیا اس قتم کی بیچ جائز ہے یانہیں؟ (لجبو (ل: -اگرنفس عقد میں شرط لگائی کہ نقذاً اتنے اور نسیۃ اتنے کوتو فاسدے كەبىچ برگزايى جہالت ثمن كاقحل نہيں كرعكتى۔ في الخلاصة: "رجل باع شيئاً على انه بالنقد بكذا او بالنسية بكذالم يحز" يعنى أكرك شخص في اسطور يربيح كى كم نفذاتے رویے میں اورادھاراتے رویے میں توبیاتے (فاروتی) ہاں اگرنفس عقد میں کوئی شرط نہ کی اورمشتری کوقرض لیتاد کھے کر دبایا اور نقذ قیت سےزائد کو بیچ کیا تواگر چہ بیچ سی بلا کراہت ہوئی کیکن خلاف اولی ہوئی۔ "روالحتار"مين ذكريع"غنية"مين زيول "وهومكروه" فتح في القل كيا: "ان لم يعد (اى العيس الى البائع) كما اذاباعه الممديون فيي السوق فلاكراهة فيه بل خلاف الاولى ا ه محتصراً" لعني بيع بائع كي طرف نبيس لوثايا

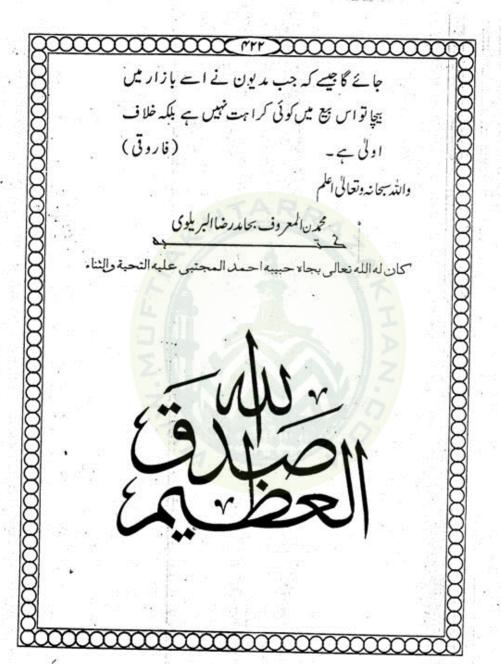



Tajushsharjah Foundation, Karachi, Pakistan

حضور برِنورمرشد برحق سيدي ومولا ئي حجة الاسلام يشخ الانام مولا نالمفتي الشاه محمرحا مدرضا خانصاحب قبليه دامت بركاتهم القدسية ومتع الله السلمين بطول بقائهم .....السلام عليكم ورحمته الله وبركاته بعد اشتیاق آستانه بوی معروض محضور والااس وقت مسلم لیگ مسلمانان اہلسنت کے دین والمان کے لئے جس قدرتاہ کن ویکلن ثابت ہورہی ہے، کی تی مسلمان پرمخفی نہیں ،اس کے جا روں مقاصد اساسیہ شمل برمحر مات وضلالات و بطالات بلکہ بجر بکفر یات ہیں اس کے آل انڈیالیڈران اپنی تقریروں میں تھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ اہلسنت ووہا ہیہ وروافض کے تفرقے مٹادوسب کو آپس میں ملادو، صاف صاف پکاررہے ہیں کہ ساڑھے تیرہ سوبرس پیشتر کے سوالات کواس وقت ملمانوں کے سامنے پیش کرنے سے افتراق واختلاف پیدا ہوتا ہے لہذا ساڑھے تیرہ سوبرس پہلے کے سوالات کو فن کردینا جا ہے ، مولو یوں نے ندہب کی دوکا نیں کھول رکھی ہیں ہمیں اس وقت ان کا بائیکا ہے کر دینا جا ہیئے ، خا کساروں سے بڑھ کر مرتدین و کفاراس ز مانے میں اور کون ہوں گے جن پر حکیم الامتدالو ہابیہا شرف علی 🛭 تھانوی کوبھی فتوی تکفیر دینا پڑا۔ گرمنلم لیگ کے ذمہ دارلیڈران ان کفار خاکسار کواسلام کاراز وار بتارہے ہیں کانگریس کے مقابلے میں خاکساروں کی حمایت ودلسوزی کے مرشیئے گارہے ہیں

كا ليكي اخبارات شورمچار ہے ہيں كەعنايت الله خال مشرقى نے " تذكرہ" ميں قرآن ياك کی سے حقائق ومعارف ظاہر کئے ہیں والعیاذ باللہ تعالی ایسی حالت میں ہرا یک شکمان ر روش ہے کہ سلم لیگ اس وقت تی مسلمانوں کے دین وند ہب کی کانگریس ہے بھی ا زیادہ دشمن ہے۔ سی علاء پر فرض ہے کہ وہ کا نگریس کے ساتھ ساتھ اس لیگ خبیث کا بھی واضح کا طور برردفر ما کیں اور بی مسلمانول بولیگ کے فتنہ عظمی سے بچا کیں مگرنہایت ادب کے ساتھ معافی ما تکتے ہوئے خدمت اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ خرملی ہے کہ کے سرکاروالا تا تخاک بدہن بدند بہاں مسلم لیگ پردفر مانے سے سکوت فرماتے ہیں، المكه جولوگ مسلم ليگ پرد كررے بين حضور والا ان پرناراض بين بلكه يبال تك يبال کہاجاتا ہے کہ حضور والاشرکت مسلم لیگ کو مخصد وضرورت کے ماتحت لا کرمعاذ اللہ کی 8 ملمانوں کواس کی رخصت شرعیہ دیتے ہیں ہم خدام بارگاہ رضوی کو بالخصوص مجھ سگ م استاندر ضوید کوظن غالب ہے اور جس مند پاک پرسر کارجلوہ گر ہیں اس کود کیھتے ہوئے 8 یقین کامل ہے کہ یقینا پیزر جھونی ہوگی۔ لبذاعرض كرتابول كهاس الزام ع حضور والاايني ذات مقدس صفات كي تبریت بہت جلد تحریفر مائیں اس تحریم نیر پرسر کارے دستھ شریف اور مہراقدی ضرور ا ثبت ہوں تا کہ ہم غلاموں کواطمینان حاصل ہواور جن لوگوں نے بیخبروحشت اثر دی

ے ان کی زبان بند کی جاسکے ، بیر بیضہ نیاز جناب مولانا مولوی سرداراحمد صاحب قادری گورداسپوری زیدمجد ہم کی معرفت حاضر خدمت کرتا ہوں تا کہ وہ ایسے وقت جو المحضور والاكي فرصت كالهوخدمت اقدس ميس پيش كريں اور حضور والا اس كاجو پچھ جواب عطافر ما كيں وہ ميرے نام روان فر ما كيں والسلام مع التجيل والاكرام-حضور والا كاحلقه بكوش حاجى عثان عبدالله كهترى قادرى رضوى حامدى عفى عنه ، رضوى سوي فيكثرى جام جودهيور كالمهاواز شنبه عررمضان المبارك ١٣٥٨ ه مررعض م كديم يضر نياز يهل جناب مولانا مولوى سرداراحمصاحب ك معرفت بذریعهٔ رجشری حاضرخدمت کیا تھااب تک اس کے جواب سے مشرف نہ ہوا لبذاآج دوباره ببي عريضه براه راست خدمت اقدس ميں حاضر كرتا ہوں والسلام مع چهارشنبه۲۵ ررمضان المبارك ۱۳۵۸ اه ( (لجو (ب) برخور دارسعادت آثار حاى سنت عزيز طريقت سينهوعثان عبدالله سلمالمولى تعالى،آب كامرت نامه موصول مواهالات مندرجه ع أكابى موكى تمهارى خیرت معلوم ہوکرمسرت ہوئی، میں ضعف ونحیف تمہیر العلوم ہے کہ ایک مدت مدیدہ تک علالت شدیده برداشت کر کے مولی تعالی نے حیات تازہ عطافر مائی، میں اینے کا ول و د ماغ کی کمزوری کے باعث کوئی د ماغی محنت کرنے کے نا قابل ہوں۔

میرے اوپر جوافتر اُت واتہامات اٹھائے جارہے ہیں ان کی نسبت صرف اتنا كهددينا كافى بيك " إلى الله المُشْتكى" يعنى الله على طرف شكوه بمفتريول كوبيد عيدقرآني كافي بيكه: إِنَّ مَا يُفُتّرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤُ مِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَعِي جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جواللہ کی آیتوں پرایمان (كنزالاايمان) نہیں رکھتے۔ میرے احباب کوضروران افتر اُت سے روحانی صدمہ قلبی اذیت پینچی ہوگ اورقران عظیم ارشادفر ما تا ہے: وَالَّذِيْنَ يُوُّ ذُوُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْ مِنَاتِ بِغَيرَمَا كُتَسَبُو افْقَدِ احته ملو أبهتانا وإلمامينا لعنى اورجوا يمان والعمردول اور عورتوں کوبے کئے ستاتے ہیں انھوں نے بہتان اور کھلا گناہ ( كنزالايمان) ان باتوں ہے جوآپ نے مجھ کو کھیں مجھے خت اذبت اور روجی صدمہ پہنیا۔ حديث ميں ہے: "من اذى مسلمافقداذانى" يعنى جس في مسلمان كو اذیت دی بے شک اس نے مجھے اذیت دی۔ (فاروقی)

میں خوب مجھتا ہوں کے بیمراسلہ آپ کامراسلہ ہیں ع كبسليقه ب فلك كوية ستماري مين الااوراي كوئى باس يرده زنگاري مين خروه کوئی بھی ہوا ہے ایک بیصدیث پہنچاد ایجے: "ملعون من ضار مو منااومكر جوسلمان كومعرت يبنجات یااس کے ساتھ مکاری کرے تاجدار دوعالم اللی بارگاہ ہے وملعون برواه التر مذى عن ابى بكرا لصديق (رضى الله تعالى عنه )وقال هذاحديث غريب" دوسرى حديث ميس ب: "من ضار مو مناضار الله به ومن شاق شاق الله عليه یعنی جس نےمسلمان کومفنرت پہنچائی یا پھوٹ ڈالی وہ ملعون باللهام معزت دے گا" قرآن عظیم نے ارشا دفر مانیا: "إِنَّ الَّذِيْنَ يُوذُونَ اللُّهَ وَرَسُولَهُ لَعُنَّهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَاوَالَاحِرَةِ وَاعَدَّلَهُمْ عَذَاباًمُهِيناً لَعِي بِشك جوایذادیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پراللہ کی لعنت ہے دنیااور آخرت میں اور اللہ ان السے لئے ذلت

(كنزالايمان) كاعذاب تياركردكها ب عزيزم إحضور تا جدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كاارشاد سنا كه جس نے کسی مسلمان کوایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے الله عزوجل کوایذا پہنچائی ارشاد قرآنی سنا کہ جولوگ ایما ن والے مردوں ،عورتوں کو ا ذیت دیتے ہیں وہ لوگ اللہ عز وجل کوایذ ادیتے ہیں انہوں نے اپنے سرلیا کھلا بہتان ا اوراس ارشادر بانی مین صاف صاف ارشاد مواکه: "إِنَّ الَّذِيُسِنَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعُنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنُياَوَ الْآخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَاباًمُهِينا" لِعِي بِشَك جوایذادیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پر اللہ کی لعنت ہے د نیااور آخرت میں اور اللہ ان کے لئے ذلت کا (كنزالايمان) عذاب يادكردكها --بيسار ب كرتوت ابلسنت ميس بيوث والناورامام ابلسنت حضور برنو راعلى حضرت قدس سرہ العزیز کے قلب انو رکوان کے مزاراط ﴿ میں اذیت پہنچانے والے ہیں وہ یقیناً اللہ کے سے محبوب عاشق ر-ول سے نائب غوث الوری جل حلالہ وصلی اللہ عليه وعلى ابنه الكريم وبارك وسلم تقے اور بحمد ہ تعالی انھوں نے مجھے اپناسچا جانشین کیا اور میں نے مولا ناعبدالباری کھنوی کے ساتھ انھیں کی روش برتی جبکہ وہ کھنو کے ریلوے

🛭 اشیشن برمیرے استقبال کے لئے آئے تھے اوران کے ہمراہ لکھنؤ کے بڑے بڑے جا گیر داراورروساً وعلاء سینکروں کی تعداد میں تھے میری گاڑی کے آنے پر میرے کا سینڈ کلاس کے ڈبے یاس بسرعت آئے اور جب میں اتر اانہوں نے سلام کیا میں نے جواب نه دیانہوں نے مصافحہ کے لئے ہاتھ برهایاس نے ہاتھ مصافحہ کو نه دیا میں ویٹنگ روم کی طرف بڑھاوہ میرے پیچھے بیچھے آئے اور دیر تک میری شرکت کے لے اصرار کرتے رہے میں نے صاف کہدیا کہ جب تک میرے اور آپ کے درمیان نہ ہی صفائی نہ ہوجائے میں آپ ہے ہیں مل سکتانہ آپ کے جلنے میں شرکت کروں نہ ا آپ ہے میل جول رکھوں اور بحمدہ تعالی میری اس روش سے انہیں متاثر ہونا پڑا اور انہوں نے صدرالا فاضل مولا نامولوی نعیم الدین صاحب کے بالمشافد توبہ نامہ تحریر فرمایاس کے بعد میں ان سے نلا۔ عزیزی مولوی حشمت علی صاحب اس کے شاہد ہیں عزیز م پھر مجھ پر سے افتراء کہ میں بدیذہبوں کے ساتھ میل جول اتحاد وارتباط روار کھتا ہوں ، کہاں تك قابل يقين موسكتا ہے؟ ميں ہرگز ہرگزمسلم ليگ ميں شريك تبيں موا تھاو الله | اعلى مااقول وكيل. بلاشبه بحالت موجود وليگ قابل اصلاح ہے،اس ميں بہت ى شرى خامياں ہیں، میں نے ہرگز آج تک سے اس کی شرکت کونہ کہاو کے فئی باللّٰہ شھیدا ہاں

﴿ بعض اوقات جب مجھ ہے اس کے متعلق سوال ہواتو میں نے اس کے شرعی نقائص پر روشنی ڈالی ،ہاںا تناضرور کہ جوسنی رضوی اس میں کسی غرض شرعی یا محض ناواقعی ہے اس ا میں شریک ہو گئے ہیں ان کی نسبت میں کوئی سخت تھم نہیں لگا تااور بیشرعی نقطۂ نظر سے كہتا ہوں اس كے لئے ميرے ذہن ميں دائل ہيں ،اس سے مجھے ليگ كى حمايت مقصود نہیں بلکہ اپنے سی رضوی بھائیوں کو تکفیر وصلیل وقسیق سے بچانامقصود ہے،میرے سامنے حضور برنوراعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند کی روش ہے، مدرسہ (منظر اسلام) بحثيت تبليغ دين اورجماعت (رضائے مصطفے) بحثیت تبلیغ عقائد اہلسنت بفضلہ تعالی اسى روش اوراسوهٔ حسنهٔ اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه ير بين -حضور برنوراعلی حضرت رضی الله تعالی عنه نے مجھے مولوی عبد الباری صاحب کی وعوت پر اس جلے میں بھیجا تھا جس کے دعوت نامے میں مولانا عبر الباری صاحب وغیرہ علمائے فرنگی کل کے ساتھ مجتہدین روافض کے بھی ام تھے اور بیوہ وقت ہے جب مانی گووزیر مند مندوستان آیا تھااور سیلف گورنمنٹ کا مندوستان میں ایک شورغوغا مجا ا ہوا تھا ہمولا ناعبد الباري صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ اس وقت اگر ہماري آواز کوئي وزن نہ رکھے گی تو دیو بندی تمام مسلمانوں کے نمائندے بن کر اہل سنت کومفنرت ﴿ سِنِيانے مِين كُونَى د قيقة الله اندركھيں گے۔ ميرے مراه حضرت مولا ناظهور حسين صاحب رامپوري صدر دار العلوم اور

كا جناب مولا نامولوى رحم الهي صاحب اورصدر الشريعيمولا ناامجرعلى صاحب خلفات اعلى حضرت بھی تھے اور ہمیں اس جلنے میں جانا پڑا تھا جس میں دوافض وو ہاہیہ وغیرہ بھی شریک تھے تو کیا تحفظ حقوق کے لئے اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه کا ہمیں اجازت شرکت دیناعیاذ ابالمولی تعالی گراہی ونسق کہا جاسکتا ہے اور کیا ہم سب شریک ہونے والے سی مراہی ونس کے مرتک ہوئے تھے؟ حاشا! "الامو ربمقاصدهاوانماالاعمال بالنيات ولكل امری مانوی لین امورایے مقاصد کے ساتھ معتر ہوتے ہیں اور اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اور ہر جا کے لئے وای ہے جواس نے نیت کی ایک ایک اور ق (فاروقی) عزیز مان افترا اک کا سب صرف اور صرف یمی ہے کہ میں نے اس مسلد کے متعلق محض بطورا فهام وتفهيم تبادلية خيالات كرنا حابا تها مين ابل سنت مين تفريق اور رضویوں برفتوی تصلیل وقسیق ہرگز پندنہیں کروں گا،میرے نزدیک جواعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیچ حلقہ بگوش ہیں وہ اگر کسی غرض شرعی سے شریک ہو گئے ہیں تو ا ان پرمیری فقهی نظر میں کوئی شرعی الزام نہیں ہاں جن کے عقائد فاسد ہوں جیسے عقائد رکھتے ہوں ویسے ہی تھم تغیریاتصلیل یاتفسیق کے متحق ہوں گے۔ عزيزم ميں نے تو اس بلائے عظيم كود كيھتے ہوئے جا ہاتھا كەالل سنت كى تشكيل

ہوجائے اورعلائے کرام ایک تنظیم کے تحت اپنی وہ آواز حق بلند کریں جوحضور پرنور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه کی آ واز تھی بعنی کفار ومشر کین سےموالات حرام ہونا اور 🖔 لية وازحضور يرنور ہى كى آ وازنہيں الله ورسول جل جلاله وصلى المولى تعالىٰ عليه وسلم [ کی صدائے برحق ہے۔ - ہماری آواز پراہلسنت لبیک کہیں گےاور ہماری منظم جماعت کی آواز ملک وقوم یں اپنے سرکے کا نوں ہی تک نہیں دلوں کی گہرائیوں میں اثر کرے گی مسلمان لیگ وغیرہ کی رومیں نہ بہیں گے بلکہ ہمارے ساتھ ہم آواز ہوں گے اس طرح ہم لیگ کے ا شریک نہ سمجھے جائیں گے بلکہ لیگ ہماری آ واز اٹھانے والی ہوگی ،اس'' منظم جماعت علاءُ ، كى ب<mark>دايات ليگ اور تمام ادارات اسلاميه كوند بها ما ننايزين گى بمسلمان ان مفاسد</mark> ا شرعیہ ہے محفوظ ہوجا کیں گے جن کا خطرہ ابمحسوں کیا جاتا ہے۔ عرس سرایا قدس امام اہل سنت رضی الله تعالی عن المیں جوا کا برعلائے اہل سنت تشریف لائے تھے میں نے ان سب کوجع کرے اس تنظیم کی تحریک کی تھی مگرشوئ تسمت سے بعض حضرات کوایک آنکھ نہ بھائی مجلس مشاورت سے انھوں نے اس 8 تفریق کونظراسخسان سے دیکھا۔ پیارے عثان! کیا کوئی کہسکتا ہے کہ میں نے جوبیراہ عمل نکالی تھی اس میں کوئی 🛭 شرعی نقص تھا؟ یا کوئی کفرو گمراہی کاراستہ تھا جس کی یوں تخریب روار کھی گئی؟ مجھےاس کی

﴾ ان صاحبوں سے ضرور شکایت ہوئی اور ہے جب بیسب بنابنایا کھیل بگاڑ دیا تو مجبوراْ میں اور دوسرے صاحبان بھی اٹھ کر چلے آئے ، ز مانہ شناسی اگر ہوتی تو اس وقت ویو بندیوں پر بری بی تھی جگہ جگہ انھیں ذلت ورسوائی کا سامنا تھا ،مسلمان ان ہے تنفر ہور ہے تھے اگریہ "تنظیم علائے اہلسنت" ہوجاتی تو ہماری آواز نہ صرف کانگریس كے لئے زلزلدافكن موتى بلكداحرار 'جميعة العلماء' دالى اور تمام كائكريسي ديوبندى مولوى سب سے مسلمان جدا ہوکر اہلسنت کے ساتھ ہوتے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازحق بلند کرتے ان کی تھی غلامی کادم جرتے میں ضروراس کی ضرورت محسوس ا كرتا تھااوراس وقت جومبلكے كى حالت مسلمانوں كے لئے ہے وہ كھلى آئكھوں كے سامنے ہے، مشرکین ہمارے دین اور مساجد کی تو ہین کررہے ہیں، قربانی گاؤ اوراذان ا جیسے شعائر دی<mark>ں بند کئے جارہے ہیں ،مسلمانوں کی جان و مال وعزت وآبرو بخت خطرے</mark> 8 میں ہے،اسلام کے نام لیوامحض اس جرم پر کہ''مسلمان' ہیں ذی کئے جا رہے بين ، كيااب بهي ضرورت شرعي كالحقق نبيس بوتا؟ حضرت سیدمحدمیاں صاحب نے مار ہرہ شریف میں خوداس کااعتراف کیا کہ حالت مخصہ ہے، میں نے اس مسئلہ میں تنقیح کے متعلق بحث وتمحیص کے طور پرتقریر کی تھی،اس سے میری غرض کسی کی موافقت یا مخالفت ہرگز نہتھی،میری اس تقریر کی بنایر 🖯 انتہامات وافتر ایات کئے جارہے ہیں، میںاب بھی پیہ کہنے کو تیار ہوں کہ ضرورت شرعیہ 🦰

## ۲۳۵ کی وقت بہت ہے مخطورات مباح ہو جاتے ہیں بلکہ محرمات قطعیہ حتی کہ کلمہ کفر بھی زبان پرلا ناحلال وروا ہوجا تاہے۔

خودقرآن كريم ارشادفرما تاب:

"إِنَّ مِنَا حَرَّمَ عَنْيُكُمُ الْمَبْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِلُّ بِهِ لِنغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِذَ اللَّهُ غَنُورٌرَّ حِيمٌ " يعنى اس في يميم يرحرام ك بي مرداراورخون اورسؤر كا كوشت اوروه جانور جوغيرخدا كا نام كروز كيا كياتونا جار مونديون كدخوا بش سے كھاتے اورنہ یوں کہ ضرورت ہےآ گے بر ھے تواس برگناہ نہیں ہے شك الله بخشف والامبريان - ١ كنزالايمان) " تفسرات احديه "مين حضرت ملااحمد جيون قدس سره فرماتے ہيں: "ثم هذه المحرمات انما حرم اكلها اذكان في حالة الاحتياروامافي حالة الاضطرار فحكمها الرخصة على ما صرح به في قوله تعالىٰ فمن اضطرالآية ،يعني فمن اضطرمن جوع او شرب بحيث يحاف تنف السفس " يعنى ان محرمات كاكهانا اس صورت ميس حرام ب

جبكه حالت اختيار مين بواورا كرحالت اضطرار برتوجهم رخصت ع جيها كالله كاس قول "ف من اصطرالآية" مصرح ہے بعنی اس قدر بھوک اور پیاس کاغلبہ ہو کہ (فاروقی) جان يربن آئي ہو۔ اس آیت کریمه میں تحریم میته ودم مفوح وگوشت خوالراورجو چیز که غیرخداکے نام يرذيح كى كئي موبنص قطعي بيان فرمائي كئي پھر ارشاد فرمايا كيا كه بيحرمت حالت اختيار ميں ہے مگر حالت اضطرار ميں ان كا استعال بقدرضرورت روا ہے ليعنی سخت بھوک یا بیاس کے وقت جبکہ اندیشہ کا کت ہوتو جان بچانے کیلئے بقدرسدرمق حیات سؤریا مرداریا ایس چیزجس پروقت ذریح غیر خدا کا نام لیا گیا ہو کھانے کی رخصت ہے، جارے اکثر ائمة كرام كا مناسب ندجب مهذب يمى ہے كدحرمت اصلاً باقى نه رہی حتی کہ اگر صبر کلیا اورای حالت میں مرگیا تو گنہگا رمر گیا۔ اسي "تفسيرات احمديه" ميں ارشا وفر مايا: "و ذهب اكثر اصحابنا الى انه ير تفع الحرمة اصلاحتي لو صبرو مات يموت آثما" لعني مارا اكثرائمة كرام كا ندب یہ ہے کہ حرمت اصلاباتی بندر ہی یہاں تک کداگروہ ای حانت میں مرگیا تو گنهگار مرا۔ (فاروقی)

جارے بید حضرات ائمہ کرام قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال "وَقَدَ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّامَااضُطُرِرُتُمُ البه به تعنی وہتم ہے مفصل بیان کر چکا جو پچھتم پرحرام ہوامگر جے تمہیں اس ہے مجبوری ہو۔ ( کنز الایمان) اورجوكلام مقيد بإشتناء بوتاب وه صادرام متثنى نے تعبير بوتا بي تو شوت حرمت مرف حال<mark>ت اختیار مین ہوا اور قبل تحریم اباحت تھی تو حالت اضطرار میں وہ بحالہا با تی</mark> ربى اورحرمت مرتفع بوكئ كما افيد في التفسير المذكور. بيتوارتكاب محرمات قطعيه كاجواز وقت ضرورت صحيحة شرعيه تقاجس كاثبوت مين نے قرآن کریم سے دے دیامیں نے کہاتھا کہ اجرائے کلم پر کفر کی بھی ایس حالت میں اجازت ہے،اہے بھی قرآن کریم ہی سے س کیجے۔ قال تعالى: "مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنُ بَعُدِ إِيُمَانِهِ إِلَّا مَنُ أَكُرِهَ وَ قَلُبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ يعنى جس في تفركيا الله كماته بعد ایمان لانے کے مگر وہ کہ مجبور کیا گیا حالانکہ قلب اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن تھا۔ ( کنزالایمان)

اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے ہے کہ جب کفار قریش نے ضعفائے مسلمین مثل حضرت بلال وخباب وعمار رضوان الله تعالى عليهم يرقابو إلى ليا تو ان كوبا كراه واجبار ا ارتد ادو کفریرمجبور کیاحتی که والدین حضرت عمار نے شہادت قبول فرمائی اور ایمان پر ﴿ ثابت قدم رہے، كفار كے اكراه كالبجھ اثر نه ليا مگر حضرت ممار چونكه ضعيف ونحيف تنظ ا اورکوئی مفری صورت نتھی تو انہوں نے اپنی زبان پرکلمہ کفر کا جراُفر مایا مگران کا قلب 🕃 مبارک ایمان کی تسلی وسکون ہے مملوقا، یہ بات حضور تا جدار دوعالم ﷺ تک پہنچائی گئ اوركها كيا كه معاذ الله عمار كا فربو كي ، توارشا وفر مايا: "كلا ان عمار املئي ايمانا من قرنه الى قدمه واحتلط الايسمان بلحمه و دمه لعن عمارسرے ياؤں تك نورايمان ے پر مے اور ایمان اس کے گوشت اور خون میں مخلوط سے " اس کے بعد حضرت ممارروتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت عالم ﷺ نے ان کا خون یو نچھا اور ان کی چشمان مبارک اینے ملبوس اقدس سے صاف فر ما کیں اور ان ہے ارشا دکیا کہ: "يا عمار كيف و جدت قلبك حين اكرهت ا**ے ثمار** جبتم مجبورك كي توتم في اسي قلب كوكساياي؟" توعرض كيا كمطمئن بالايمان ،ارشادفر ماياكه:

"أن عادو الك فعدلهم الريحرتمبار عساته كري اوتم ان کے ساتھ ایبا ہی کرو، یعنی پھرتم سے بالا کراہ کلمہ کفر كهلوا ئين توتم بإطمينان قلب كههاؤ' اس يرآيت كريمة نازل موئى ، يبال بحى "الامن اكره" استنامتصل ييعنى: المن اكره عبني اجراء كندة الكفر عنى لسانه وكان قبه مطمئنابالتصديق فانه ليس بكاذب اومفتر اومغضوب" یعنی جواین زبان براجرائے کلمه کفرے لئے مجبور کیا جائے اوراس کادل ایمان کے ساتھ مطمئن بوتونہ وہ جھوٹا ہے نہ مفتری نه مغضوب - (فاروتی) بال يبال صرف رخصت ع،عزيت يبي عيك البركر اوراجراع كلمة کفرزبان برندکرے بیبال تک کفتل کیا جائے اورشہید مرے۔ علامه مرغینانی صاحب''بدائی' نے''کتاب الا کراہ'' میں فرمایا اگر اللہ کے ساتھ کفریات نبی پرمبور کیا جائے اور اے اپنی جان یا کسی عضو کے کٹ جانے کا ﴾ خوف بوتواہے جائزے کہ جس بات پرمجبور کیا جار باہے اسے ظاہر کرے اور اپنے دل مين ايمان كوفق ركے لحديث عمار المذكور. کفارنے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ اگرتم اسلام ہے منحرف

موجاؤتو ہم تمہاری جان بخشی کردیں گے تو حضرت ضبیب رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: ﴿ خدا ك قتم الرَّتمام دنیا كي دولت مير \_ قدمول مين ڈال دي جائے تو بھي ميں اسلام ے روگردانی ندکروں گا، یہاں تک کہ سولی دے گئے ،حضور سرورکونین ﷺ نے "سید الشهدأ" كاخطاب عطافر مايا اوراي لوگول كي نسبت ارشاد موا: "هورفيقي في الجنة" (لعني وه جنت مير مر (قاروتی) ساتھی ہیں۔ فقہائے کرام کے اقوال مبارکہ اس بارے میں بیش از بیش ہیں انہوں نے ضرور خودایک اصل شرعی وضع فرمائی اورارشا وفرمایا: "الضرورات تبيح المحظورات" لعنى ضرورات شرعيه منوعات شرعيد مباح موجاتے ہيں۔ (فاروقی) اور حديث وصحيح مسلم "مين فرمايا: "من ابتلى ببليتين فليختراهو نهما ليحي جو خض دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو وہ ان میں ہے آسان کو اختیارکرے'' فقيرمجر حامد رضاقا دري رضوي بريلوي غفرله خادم سجاده وگدائے آستاندرضوبیر بلی شریف

ازآستانه رضوبه عاليه قدسيه محلّه سودا گران بر ملى شريف بملاحظه حامي كسنت جناب بالعل صاحب سلمه المولى تعالى السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته میں لیگ کو بحالت موجو د ہ کہ اس کے اندر شرعی مفاسد ہیں اور بہت ہے گمراه بدیذہب بددین شریک ہیں نظر استحسان سے نہیں دیکھتا اور اس بنا پر میں ا نے آج تک سی کواس کی شرکت کی اجازت نہیں دی مگراس کے ساتھ ہی جولوگ اس میں خالص منی رضوی شریک ہو گئے ہیں ان پر سخت تھم دینے کو بھی اچھانہیں سمجتا کہ جب ان کی شرکت کسی شرعی نقطہ نظر ہے ہو د تکفیر کیامعنی تصلیل وقسیق کا مجى شرعاً حكم نبيس ديا جاسكتا۔ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه کا فتوی ہے کداگر کفار کے ندہبی میلوں میں مسلمان بغرض تجارت چلاجائے تو شرعاً جائز ہے، سائل نے دریافت کیا کہ کا فرومرندو مبتدع وبد ندہب و فاسق کواگر جیسے ہیں ویبا ہی مانے تو ایسے لوگوں کو ابتدا بسلام کرنا، دوتی رکھناوغیرہ وغیرہ کا کیاتھم ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا که ان کو بےضرورت ابتدا بسلام اور بلاوجہ شرعی مخالطت حرام ،ان کے لئے افعال تعظیمی بالفاظ تعظیمی کا بھی یہی تھم ﴿ فِرِ ما يا اور پھر فر ما يا فاحق كا تحكم آسان ہے مصالح دينيہ پرنظر كى جائے گى اس كے بعد

فرمایا اور مرتد مبتدع سے بالکل ممانعت ،ان سب کے بعد صاف صاف ارشاد 🛚 فرمايا كضرورت شرعيه برجكم متثنى بفان الضرورات تبيح المحظورات يعنى ضرورت شرعی مےمنوع شرعی مباح ہوجاتا ہے میں اسے بہت تفصیل سے لکھنے کا ا قصد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مد دفر مائے۔ الغرض ميں اپنوں کو جو خالصا صحیح العقيد ہ ہےسیٰ ہیں انہیں کا فر فاسق گمراہ کہنا شرعی نقطہ نظرے ہرگز جائز نہیں رکھتا جواس کےخلاف ہووہ میرے خیال میں فقہ ہے نابلد ہے جو مجھے اور دار العلوم منظر اسلام اور جماعت رضائے مصطفے کولیگی کیے وہ مفتری کذاب ہے کہ تحریر وتقریر سے وہ ہرگز ٹابت نہیں کر سکے گافقط۔ع من آنچیشرط بلاغ ست با تو میگویم تو خواه از خنم پندگیروخواه ملال فقيرمحد حامدرضا قادري رضوي بريلوي غفرله خادم سجاده وگدائے آسانه، رضوبیه بریلی شریف سوال آمده ۲۱ رر جب المرجب ۱۳۵۸ ه تعلق مسلم ليگ (لجو (ب: - ملاحظه حامي سنت ماحي برعت مكري حاجي ابو بكر حاجي احمر صاحب سكريٹري انجمن تبليغ صدافت بمبئي سلمه الموليٰ تعالیٰ۔ بعد تحيهُ مسنونه وادعيهُ خلوص مثحونه، آپ كا كرمنامه وصول موا هرسه رسائل ا ﴾ ندکوره ''مسلم لیگ کی زرین بخیددری،واحکام نور بیشرعیه برمسلم لیگ''اور ''الہوابات ﴿

السنية على زهاء السوالان البكية بمجھ ملے تھ مگر بعض دوسرے صاحب ان کود کھنے کی غرض ہے مستعار لے گئے تھے انہیں آج تک نہ دیکھ سکااس لئے ان کے متعلق اب تك كوئى اظهار خيال نه كرسكا-میری حالت سے آپ غالبا آگاہیں میں نبایت بخت بلیل تھاسات آٹھ مینے کی تک صاحب فراش رہا <mark>حیات مستعار کی قطعا امید باتی ز<sup>عا</sup>ی زندگی سے دورموت ا</mark> ہے قریب تھا ابھی تک پوری صحت کافی قوت حاصل نہ ہوئی تھی کہ اس اثناء میں میرے گھر میں سخت علالت ہوئی اور وہ جا نبر نہ ہوسکیس نیز میری علالت ہی میں میری ا یک جوان جینجی اور میری ایک نواسی انقال کرگئی پھر میرے عم محتر م مولا نامحد رضا غانصاحب نے انقال کیا اس بنا پر جوم افکار اور اس کے ساتھ کثرت کارنے مجھے بکارکررکھا، پھرابھی تک بوجہضعف ونقاہت پیراندسالی اور د ماغی کمزوری کی وجہ سے کوئی د ماغی محنت کا کام کرنے سے معذور ہوں، ذرا دیر کتاب دیکھنے سے د ماغ ال ماؤف ہوجاتا ہے، میدوجود ہیں کہ میں ضروری سے ضروری مراسلات کے جوابات نہیں دے سکتا اور تعویق وتا خیر پیش آ جاتی ہے۔ میں لیگ کو بحالت موجود ہ احجیانہیں سمجھتااس میں ضرور شرعی مفاسد ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، میں نے اس کی اصلاح کومسوس کیا تھا کہ علماء اہلسنت اس کی } طرف متوجه ہون اور عوام جوسیا ب کی طرح بدیذ ہبوں ،مرتد ول کے پنجوں میں پیمنس ا

\ رہے ہیں اس سے محفوظ رہیں۔ كانكريس كى شابى مسلمانوں كے لئے پيام موت تھى اس كا مجھے قلق تھا مرعلائے اللسنت كى طرف سے كوئى متفقد آواز اس كے خلاف ميس ندائقى بيركام كا وقت تقا کانگریسی مولوی اور دیو بندی اس وقت نہایت سخت ذلت ورسوائی کے گڑھے میں گر رہے تھے،ان کی کانگریس میں شرکت مسلمانوں کوان سے نفور کررہی تھی، جگہ جگہان پر لوگ جملة ورموع ، دار هيال پكر پكر كفش كاوي كرتے ... مگرافسوں ہمار ہےعلاء کا جمود نہ ٹو ٹا ان کی کوئی آ وازمسلما نوں کے کان تک نہ مینی ، کوئی صاحب اسلامی جھنڈا لے کرندا تھے کہ تمام سی اس کے نیچے جوت درجوت آ جاتے اور جماری ملک میں ایک آ واز گونج جاتی ، کفار ومشرکین گراہ بددین جماعتوں کے مقابل خالص اہل سنت کا ایک محاذ قائم ہوجاتا، جماعت رضائے مصطفے بریلی شریف سے خبیث کانگریس کی شرکت کی حرمت پرایک نہایت مدل فتو کی قرآن کریم کے برابین کے ساتھ شائع ہوا حسین احمد وغیرہ تمام دیوبندی مولویوں کو میں نے بھی چینج دیا تھا کہاس کی شرکت کا جواز ثابت کریں اور جن آیات قر آنیہ ہے اس کی حرمت کا ثبوت دیا گیا ہے ان کا جواب دیں ،کا گریس کے مظالم اس قابل نہیں کہ مسلمان مجول سكيس ،افسوس صررافسوس كه مارے علمائے اہل سنت وزعمائے ملت وأمنائے سنت 8 شریعت سوتے ہی رہے، اور وقت ضائع کر دیا۔

میں نے عرس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه میں تنظیم اہل سنت کے لئے بہت ے اکابرعلاء کوجع کر کے جا ہاتھا کہ ہماری ایک متفقد آواز ملک ہے مسلمانوں کی حمایت کے لئے اٹھے،اورمسلمان جارے علماء کی آواز پر لبیک کہیں ،اور بیدینوں کے پنج ہے اس طرح انہیں نجات ملے اور اغیار کی قیادت سے نکل کرعلائے اہل سنت کی قیادت میں ہم اپنا کام کریں مگراس کی تخریب کردی گئی جس کے مخرب ہمارے ہی بعض افراد تے، پیماری غایت درجه کی عاقبت نااندیش اور زمانه ناشنای تھی۔ میں لیگ کو بحالت موجودہ کہ اس کے اندر شرعی مفاسد ہیں اور بہت ہے مراه بدند جب بددین شریک میں نظر استحسان سے نہیں دیکتا اور اس بناء برمیں نے آج تک کسی کواس کی شرکت کی اجازت نہیں دی مگراس کے ساتھ ہی جولوگ اس میں خالص کی رضوی شریک ہو گئے ہیں ان پرسخت چکم دینے کوبھی احیانہیں سمجھتا کہ جب ان کی شرکت کسی شرعی نقط عظر سے ہوتو تکفیر کیامعنی تصلیل وتفسیق کا بھی شرعا تھم نہیں دیا جاسکتا۔ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه کا فتوی ہے کہ اگر کفا رے ندہبی میلوں میں سلمان بغرض تجارت چلا جائے تو شرعاً جائز ہے،سائل نے دریا فت کیا کہ کا فروم بدو مبتدع وبدندہب و فاسق کواگر جیسے ہیں ویبا ہی مانے تو ایسے لوگوں کو ابتدا بسلام 8 كرنا، دوى ركھنا وغيره وغيره كا كياتھم ہے؟

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ ان کو بے ضرورت ابتداً بسلام ا وربلا وجه شرعی مخالطت حرام ،ان کے لئے افعال تعظیمی بالفا ظلعظیمی کا بھی یمی حکم فر مایا اور پیرفر مایا فاسق کا حکم آسان ہے مصالح دینیہ پرنظری جائے گی اس کے بعد ا فرمایا اور مرتد مبتدع سے بالکل ممانعت ،ان سب کے بعد صاف صاف ارشا دفر مایا كضرورت شرعيه برجكم متثنى ب فسان البضرورات تبييح السمحظورات لينى ا ضرورت شری ہے ممنوع شری مباح ہوجاتا ہے میں اسے بہت تفصیل سے لکھنے کا قصد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مد دفر مائے۔ الغرض میں اپنوں کو جو خالصا صحیح العقیدہ ہے تی ہیں انھیں کا فر فاسق گمراہ کہنا شرعی نقط ُ نظرے ہرگز جائز نہیں رکھتا جواس کے خلاف ہووہ میرے خیال میں فقہ سے نابلد ہے جو مجھے اور دار العلوم منظر اسلام اور جماعت رضائے مصطفے کولیگی کہے وہ مفتری کذاب ہے کئے تر وتقریر ہے وہ ہر گز ثابت نہیں کر سکے گا فقط- غ من آنچه شرط بلاغ ست باتو ميكويم تو خواه از مختم پند گیر و خواه ملال فقيرمحد حامدرضا قادري رضوي بريلوي غفرله خادم آستانه رضوبه وگدائے سجادہ عالیہ بریلی شریف

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ (۱) ..... نجهی نقطهٔ نظر سے یارلیمنٹری بورڈ کیسا ہے؟ اوراس کی شرکت اوراعانت 8 وحمایت کا کیاتھم ہے؟ (۲).....اگر کسی عالم ہے کوئی نہ ہی سوال ہوتو اس کا کسی کی رورعایت ہے جوابوا کا نہ دینا کیاہے بینواو توجروا. (الجو (ب: - كاندهى كردى كى نامبارك مرده تح يكون كے اوا كون كى جون خلافت میٹی تھی اس کی تکٹی نکل جانے پر دوسری جون بوزی بورڈ بدلی ،اب اسی نے تیسری جون مسلم لیگ یارلینٹری بورڈ کے نام سے جنم لیا ہے. ب بېر رنگے که خوابی می يوش من انداز قدت رای شاسم بلاشبه سلم لیگ یارلینشری بورو کانگریس کاطفل نوزائندہ ہے،اس کےارباب ا بست وکشادو بی بیں جوخلافت میٹی کے تھے،ان کی اسلام فروشیوں، کفرنوازیوں کے كارناف " تحقيقات قادرية وغير بإرساكل ابل سنت ميس مفصل درج بيس في نه و یکھا کہ بریلی میں جو یارلیمنٹری بورڈ کا جلسہ ہوااس میں چوٹی کے وہا ہید دیو بند ہیر 🖟 ﴿ حذلهم الله تعالىٰ بى بجرے بوئے تھے وہى اس كے كل سرسيدواہل حل وعقد تھے جو 🛭 جماعت الله ورسول کو گالیاں دینے والوں کی جماعت ہواللہ ورسول اس سے بیزاروبری 🖰

0000000 r/r/ 00000000 ﴾ ہیں (جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم ) وہ ہرگزمسلمان کی جماعت کہلانے کا 🎖 حق نہیں رکھتی اعلیٰ حضرات قبلہ قدس سرہ نے جواحکام قرآن وحدیث کے دلائل و براہین کی روشنی میں خلاف سمیٹی کے متعلق دیئے تھے وہی پارلیمنٹری بورڈ کے متعلق ہیں۔ كيا عزيزان اہل منت ان سے نابلد ہيں ؟ كيا وہ ارشادات عاليه فراموش كردينے كے قابل ہيں؟ فقيراينے زاوية نگاه سے يارليمنٹري بور ذكو بخت نفرت كى نگاه ہے دیکھااوراس کے ساتھ تعاون وشرکت عمل ،اس کی حمایت واعانت کو نہ ہی نقطہ نظر ے ناجائز وحرام جانتا ہے،الیشن کی اہمیت ہرگز ناسخ احکام شریعت نہیں ہو عتی . پ من آنچه شرط بلاغ ست باتوی گویم تو خواه از مخنم پند گیر و خواه ملال (۲)....کسی نہ جبی سوال کا بے عذر شرعی جواب نید بنا گناہ ہے اس کے متعلق وعید إشديدآئى إحديث مي ع: "من سئل عن علم فكتمه الحم بلحام النار يعي جس ہے کوئی مسلہ یو جھا گیا اور اس نے اس کو چھیا یا تو اس کے منه يرآ كى لكام چرْھائى جائے گى" دوسري حديث مين فرمايا: "الساكت عن الحق شيطان العرس يعنى حق سے خاموش

رہنے والا گونگا شیطان ہے" ندبب ميں رورعايت مدامت حرام عال تعالى: "وَدُّوُا لَـوُ تُدُهِنُ فَيَدُ هِنُوُنَ لِيعِيٰ وهِ تُواسَ آرزو مِين بين كه كسي طرح تم نرى كروتووه بهي زم يز جائيں" ( كنزالا يمان) والثدتعالى اعلم فقير محمد حامد رضاقا درى رضوى بريلوى غفرله خادم سجادہ وگدائے آستانۂ رضوبہ بریلی شریف چەمى قرمايندعلائے دين اندريں مسكله كه مسلمانے دیگر یک مسلمان معروف النسب را ناحق وشنامهائے ناسز الیعن حرام زاده و برطینت گفت وز نے محصنه یا کیزه رامتهم برنا کرد واستفتائے شریعت را جم انکار نما ید بینی چوں اورا<mark>عالمے گفت که بهمچنیں قول تو بحسب شرع فتوی</mark> باشد گفت که''من چندیں استفتہائے شرع را حدث کردہ بر باد دادہ ام و نیز خواہم داد' پس بحسب شرع شريف ودين منيف چهم دار دومخالطت ومجالست بااوروا باشديانه بينوا توجروا. (الجو (ب: - سبوشم ملم بوجه شرى بخت كبيره است حرام قطعى -قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ساب السمسلم فسوق وثنام دادن مسلمان رامعصيت ست

## وَالْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمُ عَذَابِأُمُهِينُنَّالاريب كسانيكه الله ورسول را ایذا می دہندخدای ایثان رالعنت کرددہ است در دنیا وآخرت مهيا كرده است مرايثان راعذاب در دناك وخوار كننده'' پس از فرمان حضور سرور دو جہاں علیہ التحیۃ والثنأ کہ بروفق شکل اولست نتیجہ کہ حاصل شد" من اذى مسلما فقد اذى الله "مغرى كنيم وآية كريمة" أن الذين كايسو دون الآيه "راكبرى بنداريم نتيج بهجه برى خيز دكه برناحق شائم مسلم بلابامي ريز دو پچنیں است حکم قذ ف محصنہ کی بے جت شرعیہ معصیت ست کبیرہ سزایش ہتاد درہ و ا ا نامقبول شهادت ابدیدت برآن طره-يس درصورت متنفسره اس كس ناكس فاسق ست و برنسقش خودقر آن ناطق: "وَالَّذِينَ يَرُمُونَ المُحُصِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَا تُوابِارُبَعَةِ شُبِهَدَاءَ فَاجْلِدُو هُمُ تَمْنِيُنَ جَلَدَةً وَّلاَتَقَبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةًابَداً وَأُولِلِكَ هُمُ الْفْسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " وآنچىنىبت فآدى شرعيەچنىن وچنال گفت وبھر تكى استحفاف گل دىگر شگفت از اثم وفسوق بالاتاخت وسندآن كفر برجام ايمانش انداخت بتوبيه وانابت يرداز دوكلمه ﴿ شہادت بصدق قلب برز بان را ندور نه عجب نے کہ شامت ایں کلمات کفر بسوئے خاتمہ انجامدوبرجمين ارتداد جان از دست باز د\_ $\infty$

كبيره رواه البحارى و مسلم والترمذى والنسائى وابن ماحة والحاكم عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه" وم قرمايند سلى الله تعالىٰ عليه وسلم:

"ساب المسلم كالمشرف على الهلكة مسلم راوشنام وبنده كويا وربالاكت زننده رواه الامام احمد و البزار عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما بسند حيد" نيزى فرمايند سلى الله تعالى عليه ما يند على الله تعالى عليه ما يند كالى عليه وسلم:

"من اذى مسلماً فقد اذانى ومن اذانى فقدا اذى الله كم مسلمان راايذا داد (سرت گردم و قربانت شوم) و بركه ما بدولت راايذا داد نتقم حقيقي راايذا داد (عز جلاله وسل القد تعالى عليه وسلم) رواه السطبرانى فى الاوسط عن انسى رضى الله تعالى عنه بسند حسن "

"وَالَّذِيُنَ يُؤُدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ أَلَهُمْ " وى فريد جل جلاله:

"إِنَّ الَّذِيْسَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعُنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنَيا

## حرام زادہ اور بدطینت کہااورایک یا کباز محصنہ عورت کوزنا ہے متہم کیا اور شرعی استفتاء کا بھی انکارکرتا ہے یعنی جب ایک عالم نے اس سے کہا کہ تیرے اس قول پر حسب شرع ا فتوی ملے گا اس نے کہا میں نے شریعت کے ایسے فتووں کو پھاڑ کر کے بہادیا اور ہا ہوا دوں گا، پس ایسے خص پر بحسب شریعت ورین منیف کیا حکم ہے؟ اس ہے ملنا جلنا اس کے ساتھ نشست وبرخاست جائز ہے پانہیں؟ بیان سیجے اور ثواب یا ہے! (لجو (رب: -بلاجة شرع كى مسلمان كوگالي دينابرا بھلا كہنا حرام قطعي گناه كبيره ب "مسلمان کوگالی دینا گناه کبیره ہے اس حدیث کوانام بخاری و مسلم وہر ندی ونسائی وابن ماجہ و حاکم نے ابن مسعود رضی الله عنه ہے روایت کیا" ''مسلمان کوگالی دینے والا ہلاکت میں پڑنے والا ہےاس کوامام احمداور بزاز نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سندجيد ہےروایت کیا'' نيزرسول الله يخفِر مات بين: ''جس نے کسی مسلمان کوایذا دیااس نے مجھے کوایذا دیااور

در''خلاصه''می فرماید: "لوقال مرايام كم يكار اوقال من يقدر على اداء ما يقولون يكفر اه" در''عالمگیری''ست: الو القي الفتوى على الارض وقال اي چيشرعست كفراه ملخضاً علامعلى قارى عليه رحمة البارى در" شرح فقدا كبر" ارشادى تمايد: "القي الفتوى على الارض اي اهانة كما يشير اليه عبارة الالقاء او قال ماذا الشرع هذا كفراه" الحاصل ايركس ناكس فاسق ليعني جه فاش مرتدست ومخاططت ومجالست بإو بالاجماع حرام وموجب بزاران آثام و نسئل الله عفو والعافية في الدين و الدنيا و الآخرة والله سبخنه و تعالى اعلم وعلمه جل مجاله اتم و احكم. ي محدن المعروف بحامد رضا كانه له الله تعالى بحاه حليبه المحتبى عليه افضل التحية الثناء کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسلہ ذیل میں کئہ ا کے مسلمان نے ایک دوسرے معروف النب مسلمان کوناسزا گالیاں دیں یعنی

جس نے مجھ کوایذا دیا ما لک حقیقی کوایذا دیا (عز جلالہ وصلی الله عليه وسلم ) اس حديث كوطبراني نے اوسط ميں انس رضي الله تعالیٰ عنهٔ ہے سندحسن سے روایت کیا'' اوراللدتعالى جل شائه فرماتا ي: "جولوگ اللہ کے رسول ﷺ کو ایزا دیتے ہیں ان کے لئے درناك عذاب ب دد جو خص الله اوراس كرسول كوايذا ديتا ، إلى برونيا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے اس کے لئے درناک اور دشوار كن عذاب تياركيا كياب تو فرمان حضور سررور دوجهان عليه التحية والثناء كي مطابق شكل اوّل يرنتيجه حاصل موا"من اذى مسلماً فقد اذى الله "كوبم صغرى بنات بي اورآيت كريم "ان الذين يو ذونُ الله "كوكبرى بناتے ہيں توايک صاف تھراروثن نتيج ڏکل آتا ہے کہ بلاوجہ شرعی سی مسلمان کوگالی دینے والے پرمصائب نازل ہوتے ہیں۔ يبى حكم محصنه بإكدامن عورت برتهمت لكانے والے كا ب كه بلاوجه شرعى معضيت كبيره ہاوراس كى سزااتى كوڑ اوراس برطره يدكم بيشد كے لئے"مردودالشبادة"ر بےگا-

توصورت منتفسره مين بيخض فاسق اورخو دقرآن اس فسق يرناطق اوروه جواس نے فتو کی شرعیہ کے بارے میں چین و چنابکا اوراستحفاف صرح میں ایک اور ہی گل کھلایا ا ور گناہ وفسق کو بلائے طاق ر کھ دیا ،اثم وفسوق کے لئے بھی اونچی چھلا نگ لگائی اورا پنے ا جامة ايمان يركفر كى سند چيا كرلى توبدواستغفار كرے اور صدق ول سے كلمة شہاوت زبان پرلائے ورنہ عجب نہیں کہ پیکامہ کفر خاتمہ کی طرف مینچے اور اس ارتذاد پر جان "خلاصه" میں فرماتے ہیں: '' اگر کسی نے پہ کہا: مجھے مجلس علم سے کیا کام، یا پیہ کہا کہ'' کون قا در ہےاس کی ادائیگی پر جوبیہ (علاء) لوگ کہتے ہیں کا فرہو گیا'' "عالمكيرية ميس ب: ''اگرفتوی کوز مین پر پھینک دیا اور کہاند کیا نزیعت ہے كافر بوگيااه ملخصاً" علامعلی قاری مشرح فقد کبر عیس ارشا وفرماتے ہیں: "فتوی کاز مین پر پھیکنالعن المانت کرناجیسا کہ"القی"کے لفظ الاده موتاب ياكهاكديدكيا شرعب يكافر موكيا"



ایعن ہم اللہ ہے بخشش وعافیت کا سوال کرتے ہیں دین و دنیا اور آخرت میں اور اللہ اس کی ذات پاک و بلند ہے وہی زیادہ جانتا ہے اور اس کاعلم و بررگی بلندی میں اکمل واحم ہے۔

ونسل الله العفوو العافية في الدين والدنيا والآخرة والله سبحانه و تعالىٰ اعلم وعلمه جلّ مجده اتم واحكم.

<u>حرن المعروف بحامر ضارم</u> كانه له الله تعالى بحاه حليبه المحتبي عليه افضل التحية الثناء

